

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ السَّهِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ السَّكامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

سلسلىمفت اشاعت: 124

نام كتاب : حق وباطل كافرق

مصنف : حافظ ملت حضرت علامه مولانا

عبدالعزيز مبارك يورى عليه الرحمه

و ضخامت : 40 صفحات

تعداد : 2000

سن اشاعت : اگست 2004ء

かかがいかか

## جمعیت اشاعت اهلستت

نورمسجد، كاغذى بإزار، ميشهادر، كراچي \_فون: 2439799

عرض مصنف

یارے بھائیو! وُنیا چندروز ہے اسکی راحت ومُصیبت سب فناہونے والی ہے یہاں کی دوتی اور دشمنی ختم ہونے والی ہے دُنیا ہے جلے جانے کے بعد بڑے سے بڑار فیق و شفیق بھی کام آنے والانہیں بعدم نے کے صرف خدا ﷺ اوراس کے رسول حضور سیدنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بي كام آنے والے بيں سفر آخرت كى بہلى منزل قبر ہے اس میں منکرنگیرآ کرسوال کرتے ہیں کہ تیرار بکون ہے؟ اور تیرادین کیا ہے؟ ای کے ساتھ نی كريم رؤف رجيم حضورصلي الثدعلية والدوسلم سيدنا محدرسول التصلي التدعلية والدوسلم كمتعلق مردے سے دریافت کرتے ہیں ماتقول فی هذا الرجل یعن حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بوچھتے ہیں کہان کی شان میں کیا کہتا ہے اگرائ شخص کو نبی گریم علیہ الصلاة والتسليم عقيدت ومحبت عقوجواب ديتاب كديتو بمارع أقامولي الله ك محبوب حضورمحدر سول الله صلى الله عليه والهوسلم ببي ان يرتؤ بهاري عزّت وآبر و جان و مال سب قربان،ای شخص کیلئے نجات ہے اورا گرحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے ذرہ پر ابر کدورت ہے،دل میں آپ کی عزت ومحبت نہیں ہے، جواب نہیں دے سکے گا۔ یہی کہی گا میں نہیں جانتا لوگ جو کہتے تھے میں بھی کہتا تھااس پر سخت عذاب اور ذکت کی مار (۱) ہےالعیاذ باللہ تعالے۔ معلوم ہوا کہ حضورصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی محبت مدارایمان و مدارنجات (۲) ہے مگر بدتو ہر سلمان بڑے زورے دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مجت رکھتے ہیں آ کی عظمت ہمارے دل میں بے لیکن ہر دعوے کیلنے دلیل جاہے اور ہر کا میابی کے لئے امتحان ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ والدوسلم کی محبت کا دعوی کرنے والوں کا

<sup>(</sup>۱)رسوائی بی رسوائی

<sup>(</sup>٢) يعنى ايمان ونجات كانتهار حضور صلى الله عليه والدوسلم كى محبت يرب-

بامتحان بجن لوگوں نے نبی کر یم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان اقدی میں گتا خیاں اور بے ادبیاں کی ہیںان سے اپناتعلق قطع کرلیں ایسے لوگوں سے نفرت اور بیزاری ظاہر کریں اگر جے۔ وہ مال باب اوراولاد ہی کول نہ ہول ۔ بڑے سے بڑے مولانا پیرواستاد ہی کیول نہ ہول لیکن جب أنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شان میں بے اد فی کی تو ایمان والے کا ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی شخص ان کی بے ادبیوں پر مطلع ہوجانے کے بعد پھر بھی ان کی عزّ تان کا حرّ ام کرے اور اپنی رشتہ داری یا اٹکی شخصیت اور مولویت کے لحاظ ہے نفرت وبيزاري ظاہرنه كرے وہ تحف اس امتحان ميں نا كامياب ہے اس مخص كوحقيقة حضور صلى الشعليه والدوسلم كي محبت نبيس صرف زباني دعوى ہے اگر حضور صلى الشعليه واله وسلم كي محبت اور آپ کی بچی عظمت ہوتی تو ایسے لوگوں کی عزت وعظمت ،ان سے میل و محبت کے کیامعنی ؟ خوب یا در کھو پیم اور استاد، مولوی اور عالم کی جوعزت و وقعت کی جاتی ہے اس کی محض یہی وجہ ہے کہ وہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے تعلق اور نسبت رکھنے والا ہے مگر جب اس نے حضور صلی الله علیه واله وسلم می کی شان میں بے ادبی اور گتاخی کی چراس کی کیسی عزد؟ اور اس سے كيساتعلق اس نے تو خودحضور صلى الله عليه واله وسلم سے اپناتعلق قطع كرايا پھر مسلمان اس سے ایناتعلق کیونکر باتی رکھے گا۔

اے مسلمان تیرافرض ہے کہ اپنے آقا و مولائجوب خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر مر مٹے انکی محبت میں اپناجان و مال عزت و آبر وقربان کرنے کو اپنا ایمانی فرض سمجھا ور ان کے چاہنے والوں سے مخبت ان کے دشمنوں سے عداوت لازمی اور ضروری جانے نے ورکز کسی کے باپ کو گالی دیجائے اور بیٹے کوئ کر حرارت نہ آئے (۱) تو وہ سمجھ معنی میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں اسی طرح اگر نبی کی شان میں گتا نی ہواور امتی سُن کر خاموش میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں اسی طرح اگر نبی کی شان میں گتا نی ہواور امتی سُن کر خاموش

ہوجائے اس گتاخ سے نفرت و بیزاری ظاہر نہ کرے تو بیا متی بھی یقینا سیح معنی میں اُمتی نہیں بلکہ ایک زبانی دعوی کرتا ہے جو ہرگز قابل قبول نہیں اس رسالہ میں بعض لوگوں کے اقوال گتا خانہ ضمناً آ گئے ہیں مسلمان شخنڈے دل سے پڑھیں اور فیصلہ کریں اور اپنی صدافت ایمانی کے ساتھ انصاف کریں کہ ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو کیا تعلق رکھنا چاہیئے ۔ بلارعایت اور بغیر طرفداری کے کہنا اور یہ بات بھی یا در کھنا کہ اگر کسی کی شخصیت و مولویت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی رعایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا مقابلہ ہے نبی کے مقابلہ میں گتاخ کی طرفداری اور رعایت تمہارے کا منہیں آ سکتی۔

وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحمين -(١) مناكمار

بجبر (لعزيز خادم الطلبه مدرسداشر فيمصباح العلوم مباركيورضلع اعظم كرده

<sup>(</sup>۱) اور الله ﷺ التي مخلوق ميسب بهتر جهار بر دار محد صلى الله عليه والدوسلم پر رحت ميسيج اوران كي آل پر اور منام محمل معليم الرضوان پر، اے تمام رحم كرنے والوں برد حكر مهريان -

نَحْمَدُه وَنُصَلِّي عَلَىٰ حَبِيبَهَ الكرِيْمُ ط مرسله از ملاعبد المجيد پيش امام جامع مجد ، عَيْمَ عبد المجيد ، حافظ عبد المجيد ، محمد سيق نمبر دار ، نذيراحمد چودهري ساكن قصبه بهوج وضلع مراد آباد-

کرم و معظم جناب مولوی صاحب زاد کرمَه (۱) اسلام علیم ورحمة الله ہم لوگ اب

تک علماء دیو بند کے متعلق یہی سُنا کرتے تھے کہ وہ بہت بڑے پابنہ شریعت متبع سُنت (۲)

متقی پر ہیز گار ہیں شرک و بدعت سے خود بھی بہت خت اجتناب کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی
شرک و بدعت سے بچانے کے لئے تبلیغ و ہدایت کرتے ہیں نیز ان کے ظاہری طرزعمل سے
بھی ان کا تقدیس (۳) معلوم ہوتا ہے اپ وعظوں اور تقریروں میں نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم کی تعریف بھی کرتے ہیں ان سب باتوں سے پتہ چاتا ہے کہ علمائے دیو بند بڑے
والتسلیم کی تعریف بھی کرتے ہیں ان سب باتوں سے پتہ چاتا ہے کہ علمائے دیو بند بڑے خوش عقیدہ (۴) نہایت متبع سُنت عامل شریعت اور حضور محرصلی اللہ علیہ والہ وسلم کے شیدائی اور فندائی اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں۔

مگرزید کہتا ہے کہ علماء دیوبند کی بیسب با تیں نمائش ہیں ان کا ظاہر کی طرز ممل جیسا مجھی ہولیکن ان کے عقا کد ضرور خلاف حق اور خلاف شرع اور مجمد بن عبد الوہا بنجد کی (۵) سے ملتے جلتے ہیں وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تعریف محض اس لئے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کواپئی طرف متوجہ رکھیں مسلمانوں ہیں اپنااعز از واقتد ارقائم کریں ورنہ حقیقت میں

<sup>(</sup>۱) الله تعالى ان كى بزرگى ميس اضافه فرمائے (۲) سنت بِمُل كرنے والے۔

<sup>(</sup>۳) ہزرگی (۳) اچھے عقیدہ والے (۵) ہیروها فی فرقے کا بانی تھا۔ جس نے تمام عرب خصوصا مکہ اور مدینہ میں شدید فتنے پھیلائے علماء کرام کو آل کیا صحابہ کرام، ائمہ، علماء و شہداء کیم الرضوان کی قبریں کھود ڈالیس ۔ روضہ سرکار صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا نام صنم اکبر لیعنی برحمبت رکھا (معاذ اللہ )۔ علامہ شامی رحمة اللہ علیہ نے اسے خارجی بتایا۔ ( مختص از بہار شریعت حصہ اول ایمان و کفر کا بیان )

ان کو نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے محبت ہرگز نہیں علماء دیو بند نے تو نبی کریم صلی اللہ عليه واله وسلم كي شان اقدس ميں سخت گستا خياں كى جن اپني كتابوں ميں حضورصلي الله عليه واليه وسلم کیلئے کچھنا مناسب الفاظ استعمال کئے ہیں چنانجے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے علم کو یا گلوں جانوروں کے علم سے تشبید دی نے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے علم کوشیطان مردود کے علم ہے كم بتايا بأمتى كے نبی سے عمل ميں بڑھ جانے كے قائل بيں اى قتم كے ان كے بہت ہے اقوال انہیں کی کتابوں میں موجود ہیں جن کا کفر ہونا آفتاب کی طرح روثن ہے اگران کو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے محبت ہوتی تو البی گندی عیارتیں اپنی کتابوں میں ہرگز نہیں لکھتے اور اگر غلطی ہے ایسا ہوا بھی تھا تو تو بہ کر لیتے گر نہ تو یہ کی ۔ نہ وہ گندی عبارتیں اپنی كابول سے دوركيں \_ بلكه مدتوں سے جھاپ جھاپ كراشاعت كررہے ہيں -اس سے صاف ظاہر ہے کہان کا بیظاہری طرزعمل اور اپنے وعظوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تعریف کرنامحض نمائشی اور کسی غرض پرمنی ہے اگر حقیقی محبت ہوتی تو ایسی کتابوں کو بجائے چھیوانے اور اشاعت کرنے کے جلادیتے اور توبہ کر لیتے زید کے اس بیان سے ہمیں سخت حیرت اور نہایت تعجب ہے۔ہم علماء دیو بند کے ظاہری تقدّس کودیکھتے ہیں اور اٹکی باتیں سنتے ہیں تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتیں اپنی کتابوں میں ہرگز نہیں لکھ سکتے مگر زید باوجود معتبراو۔ دیانت دار ہونے کے کہتا ہے کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں اگر وہ علماء دیو بندکی کتابوں میں نہ ہوں تو میں سخت مجرم اورانتہائی سز ا کامستحق بلکہان با توں کوغلط ثابت کردینے پریانچ سو رویہ انعام دیئے کاحتی وعدہ کرتاہے ،لہذااس کوبھی جھوٹانہیں کہا جاسکتا زیدنے جوجو باتیں علماء دیو بند کے متعلق بیان کی ہیں اگر وہ واقعی ان کی کتابوں میں ہیں تو ہم لوگ ضروران سے قطع تعلق رکھیں گے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس بات پر آ مادہ کریں گے اور اگر زید کا پیہ بیان غلط ہے اور بیہ با تیں علیاء دیو بندکی کتابوں میں نہیں تو زید کو برادری اور پنچایت (۱) کی (١) صلاح ومشوره كي كميثي روے سخت سزادیں گے اور اس کے وعدہ کے مطابق یانچ سوروپیہ بھی وصول کریں گے لہذا اسی تحقیق کے لئے زید کے بیان سے تمیں روس موال قائم کر کے حاضر خدمت کرتے ہیں امیدے کہ ہرسوال کا جواب نمبر وارعلاء و بوبند ہی کی کتابوں کے حوالہ سے عام فہم تحریر فراياجائة اكمسلمان بآساني سمجه رسيح نتيجه يربيني سكيل

حامدا للهرب العلمين ومصليا على حبيبه سيد المرسلين (١) مرمان بندہ وعکیم وَ رَخمةُ الله آپ حضرات كا مرسله خط جو زيد كے بيان اورتميں رو<del>س</del> سوالات پرمشمل ہے وصول ہوا۔حسب فر مائش ہرسوال کا جواب علاء دیوبند ہی کےمعتبر اقوال منے دیتا ہوں اور ہزایک کا حوالہ نمبر وار انہیں کی کتابوں سے درج کرتا ہوں لیکن پہلے اجمالاً اتنابتاه وبي كه زيد كابيان بالكل صحح ب واقعي علمائے ديو بندكى كتابوں ميں ايسے بہت سے اقوال ہیں جن سے نبی کر پیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تو بین ٹابت ہے ان میں ہے بعض عبارتیں جوابات کے حوالوں میں بھی آئیں گی۔ جو اس ثبوت کے لئے کافی ہیں ۔ مولی تعالی مسلمانوں کوتو فیق دے کہ وہ اپنے نبی حضور سیدنا محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی عزت وعظمت کو پہچانیں اور ستح ول سےان کی تعظیم وتو قیرکریں۔

وَما توفيقي إلابالله وهوحسبي ونعم الوكيل-(٢)

<sup>(</sup>۱) تمام جہانوں کے پروردگار کی تعریف کرتے اوراس کے حبیب صلی الشعلیہ والدوسلم پر جوتمام نبیوں کے سردار ہیں ورود برصے ہوئے (میں اپن گفتگو کا آغاز کرتا ہوں) (۲) توفیق تو صرف الله تعالی کی طرف ہے ہوہ ججھے کافی ہاوروہ کیا ہی بہتر کارساز ہے۔

سوال نمبرا - کیا علماء دیوبند کے نز دیک خدا کے سواکوئی اور بھی مربی خلائق (۱) ہے اگران کے عقیدہ میں سوائے خدا کے کوئی دوسرا بھی مربی خلائق ہے تو وہ کون ہے ۔ جواب ۔ ہاں علماء دیوبند کے نز دیک مولوی رشید احمد صاحب گنگو ہی مربی خلائق ہیں جیسا کہ مولوی محمود حسن صاحب صدر مدرس مدرسہ دیوبند فرماتے ہیں ۔ حوالہ۔ مرشیہ (۲) رشید احمد صففہ مولوی محمود حسن صفح کا برہے ۔ •

خداا نکام بی وہ مربی تھے خلائق کے مرے مولا مرے ہادی تھے بیٹک شخ ربانی منبید۔ اس شعر میں مولوی گھر میں مولوی رشید احمد صاحب کوم بی خلائق لکھا ہے جورب العالمین کے ہم معنی ہے شاید ضرورت شعری کیوجہ سے رب العالمین نہیں لائے ہے بیشوائے ویو بند کی عقیدت مندی کتنے کھلے فظوں میں اپنے پیرکوساری مخلوق کا پالنے والا کہہ رہے ہیں واقعی پیر پرتی ای کا نام ہے

سوال نمبرا۔ وہ میجا (۳) کون ہے جس نے مرد ہے بھی جلائے اور زندوں کو بھی مرنے سے بچالیا؟ کیاعلمائے دیوبند میں کوئی ایسامسیحا ہواہے؟

جواب - ہاں وہ مسجا اہل دیو بند کے نز دیک مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی ہیں چنانچے مولوی دیو بندی کی شان ارشا وفر ماتے ہیں اور پکار کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواپنے پیر کی مسجا کی (۴) دکھاتے ہیں۔ حوالہ - مرشیہ رشید احمد مصنفہ محمود حسن صفحہ ۳۳

<sup>(</sup>۱) تمام مخلوق کی پرورش کرنے والا

<sup>(</sup>٢) وفظم جس ميں مرنے والے كے اوصاف بيان كئے گئے ہول-

<sup>(</sup>٣) حضرت عيسى عليه الملام كالقب جولطور مجر ومرد يكوزند وكروية تق

<sup>(4)</sup> حفرت يسى مليدالسلام ع معجز عدال طاقت حيات بخشأ-

مر دوں کوزندہ کیازندوں کوم نے نددیا اس سیجائی کودیکھیں ذری (۱) ابن مریم میں ہے۔ واقعی دیو بندیوں کے نزدیک مولوی رشیدا حمد صاحب کی مسیحائی حضرت عیسی علیہ السلام سے بہت بڑھ گئی کیوں کہ جو کام عیسے علیہ السلام بھی نہ کر سکے وہ مولوی رشیدا حمد صاحب نے کرکے دکھا دیا۔ مردے جلانے میں تو برابر ہی شے مگر زندوں کوموت سے بچالیا۔ اس میں ضرور عیسیٰ علیہ السلام کوان کی مسیحائی دکھائی جاتی ہے مرور عیسیٰ علیہ السلام کوان کی مسیحائی دکھائی جاتی ہے اگر مولوی ریشدا حمد صاحب کی مسیحائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھی ہوئی نہ جانے تو بینہ اگر مولوی ریشدا حمد صاحب کی مسیحائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھی ہوئی نہ جانے تو بینہ کہتے کہ اس مسیحائی کودیکھیں ذراابن مریم۔

ملمانو!انصاف كروكياس مين حضرت عيسى عليه السلام كى توجين نهين ہے۔ ہے اور

مرور ے۔

سوال ٹمبر ا کیا کسی انسان کے کالے کالے بندے بھی پوسف ٹانی ہیں علاء دیو بند کے معتبر اتوال ہے جواب دیجئے۔

جواب مولوی رشیداحمد صاحب کے کالے کالے بندے یوسف ٹانی ہیں چنانچہان کے خلیفہ مولوی محمود حسن دیو بندی فرماتے ہیں۔

حوالد مرشدرشيداحمصاحب صفحاا

قبولیت اے کتے ہیں مقبول ایے ہوتے ہیں عبید (۲) نود کا کے لقب ب بوسف ٹانی

<sup>(</sup>۱) اہل زبان حضرات ذراد یو بندیوں کی اُردوملا خطر کریں۔ چیرت ہوتی ہے کہ علمائے دیو بند کی زبان ذاتی کا بیعالم ہے۔ اور حوصلہ ہے سرکاردو جہان عالم یا یکون و ماکان علی کواردوزبان سکھانے کا۔ العیاذ باللہ تعالی (۲)۔ عبید جمع ہے عبد کی۔ عبد کامعنی بندہ۔ مؤ دجع ہے آئو ڈکی۔ اُسؤ ڈکامعنی کالا عبید ہؤ و کامعنی کا لے کالے بندے اس مصرعہ کاتر جمہ یہ ہے ان کے لیخی رشید احمد گنگوہی کے کالے کالے بندوں کالقب یوسف ٹانی تھاوہ کون کون لوگ تھے ان کا کا

تنبیہ کیا خوب کہا۔ خدائے تعالی کے اعلیٰ درجہ کے حسین وجیل بندہ یوسف علیہ السلام ہیں گرمولوی رشید احمد صاحب کے کالے کالے ہی بندے یوسف ثانی بنادیے گورے گورے مردوں کا کیا ٹھکانا واقعی مقبولیت اس کانام ہے۔ مسلمانو! غور کرو گے تو معلوم ہوجائے گااس بندوں کا کیا ٹھکانا واقعی مقبولیت اس کانام ہے۔ مسلمانو! غور کرو گے تو معلوم ہوجائے گااس ایک ہی شعر میں خدا کھیل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم دونوں پر ہاتھ صاف (۱) کردیا۔

سوال نمبر م علائے دیو بند کے زدیک بانی اسلام کا ٹانی کون ہے؟ جواب علائے دیو بند مولوی رشید احمد صاحب کو بانی اسلام (خدا) کا ٹانی جانے ہیں جیسا کہ مولوی محمود حسن صاحب نے لکھا ہے۔ حوالہ مرثید رشید احمد صفحہ لا۔

والد کر اللہ موا(۲) کی ہے کیوں اُغل ہُبل (۳) شایدا تھاعالم سے کوئی بانی ءاسلام کا ثانی سوال نمبر ۵۔ کیا عارف لوگ کعبہ شریف میں پہنچ کر کسی دوسری جگہ کو تلاش کیا کرتے ہیں وہ کوئی چہ ہے۔ کوئی ایسی جگہ بتائی ہے؟

، جواب - ہاں عارف لوگ ( ۴ ) کعبہ معظمہ جا کر گنگوہ ( ۵ ) تلاش کیا کرتے ہیں جیسا کہ مولوی محمود جسن صاحب دیو بندی فرماتے ہیں -

حواله-مرثيدنشداحه صفحها

## پھرے تھے تعبید میں چھیے گنگوہ کاراستہ جور کھتے اپے سینوں میں تھذوق و شوق عرفانی

منبید کعبر معظمہ جو بیت اللہ خانہ خدا ہے اس میں پہنچ کر بھی گنگوہ کی ہی دھن لگی ہوئی ہے اسے دیو بندی عرفان کا نشہ اور گنگوہی معردت کا خمار نہ کہا جائے۔
سوال نمبر ۲ دونوں جہان کی حاجتیں کس سے مانگیں ۔ روحانی جسمانی حاجوں کا قبلہ کون
ہے؟ دیو بندی ند جب پر جواب دیا جائے۔

جواب \_روحانی اورجسمانی سب حاجتوں کا قبلہ دیو بندی مولوی کے نز دیک مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی ہیں \_ساری حاجتیں انہیں سے طلب کرنا چاہئے ان کے سواکوئی حاجت روا نہیں جبیبا کہ مولوی محمود حسن صاحب دیو بندی فرماتے ہیں \_دیکھو۔

والدمر ثيدرشيدا حرصفيه ار

حوائج (۱) دین دو نیا کے کہاں ہے کی ہم یارب گیادہ قبلہ حاجات روحانی وجسانی فائدہ: \_مولوی رشید احمد صاحب نے غیر اللہ ہے مدد مانگئے کوشرک بتایا ہے \_ فناوی رشید یہ حقہ سوم صفحہ لا پر ہے سوغیر اللہ ہے مدد مانگنا اگر چہ دلی ہویا نبی شرک ہے اور مولوی محمود حسن صاحب دونوں جہاں کی حاجتیں انہیں ہے مانگ رہے ہیں قبلہ حاجات انہیں کو کہدر ہے ہیں لہذا فناؤ ہے رشید یہ کہم ہے مولوی محمود حسن صاحب مشرک ہوئے اور اگر مولوی محمود حسن صاحب کوشر ورخدا کہنا پڑے گا۔ بولوکیا کہتے ہو؟ صاحب کومُو حد کہا جائے تو مولوی رشید احمد صاحب کوشر ورخدا کہنا پڑے گا۔ بولوکیا کہتے ہو؟ سوال نم سرک سارے جہان کا مخدوم (۲) کون ہے اور سارا عالم کس کی اطاعت کرتا ہے ۔ علماء دیو بند کے فد جب پر جواب دیا جائے ۔

جواب۔ سارے عالم مے مخدوم دیو بندیوں کے نزدیک مولوی رشید احمد صاحب کنکو ہی ہیں

<sup>(</sup>۱) عاجت كى جع مروريات (٢) يزرك آقام جس كى خدمت كى جائے۔

اورساراعالم انبيس كي اطاعت كرتا بحواله ملاحظه مو-حوالہ۔م شدرشید احدمصنفہ مولوی محمود حسن صاحب کے پہلے ہی صفحہ یر ہے۔ مخدوم الكل مطاع العالم جناب مولا نارشيد احمد صاحب كنگوي -سوال نمبر٨۔ وه كون حاكم ہے جس كاكوئى بھى حكم علمائے ديو بند كے زوريك ٹل نہيں سكتا اوراس كابرهم تضائح برم (١) --

جواب۔ایسے حاکم تو صرف مولوی رشید احمد صاحب ہی ہیں ان کا کوئی تھم بھی نہیں ٹلا اس لئے کدان کا ہر حکم قضائے مبرم کی تلوار ہے۔ حواله-مرثيدرشيداحرصفحاس

ندركا يرندركا يرندركا و الكاجوهم تفاء تفاسيف تفاع مرم فائده - واقعی کوئی حکم نہیں ٹلا - اور ٹلتا کیے مربی خلائق تھے کوئی نداق تھے اور عقید تمندلوگوں نے کسی حکم کو ٹلنے بھی نہ دیا اس سے زیادہ عقید تمندی اور کیا ہوگی کہ جب مولوی رشید احمد صاحب نے کؤے کھانے کا حکم دیا تو علائے دیو بندنے بیچھ کدکدمر بی خلائق کا حکم ہے آ تکھ بندكر كيشليم كرليا وركة عكانے لگے۔

سوال نبر ۹۔ وہ کون ہے جس کی غلامی کا داغ دیو بندی مذہب میں مسلمانی کا تمغہ (۲) ہے۔ جواب ۔ وہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی ہیں۔ انہیں کی غلامی مسلمانی کا تمغہ ہے چنانچیہ مولوی محمود حسن صاحب فرماتے ہیں۔

والدرم ثيدرشيد احرصفي ا

زماندنے دیا اسلام کوداغ اسکی فرقت کا کمتھاداغ غلامی جس کا تمنائے مسلمانی تنبيه \_مولوي رشيد احمرصاحب كي غلامي كا داغ جب مسلماني كاتمعه مواتو جوان كاغلام بنااي

<sup>(</sup>۱)جملی تبدیلی نامکن مور تقدیری ایک قتم i-(r)

کویے تمغہ ملااور جس نے انکی غلامی نہ کی اس تمغہ ہے مجروم رہا۔ لہذا دیو بندی یا تو تمام صحابہ و تابعین وائر مجم تبدین واولیاء کاملین کومولوی رشیدا حمد صاحب کا غلام مانتے ہوں گے یا ان تمام مقبولان خدا کومسلمانی کے تمغے سے خالی جانتے ہیں۔

سوال نمبر ۱- کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوا ہے جوا کیلا ہی صدیق اور فاروق دونوں ہو۔ جواب \_ ہاں مولوی رشید احمر صاحب گنگو ہی صدیق اور فاروق دونوں تھے چنانچے مولوی محمود حسن صاحب ان کی شان میں تحریر فرماتے ہیں۔

والدمر ثيدرشيدا حرصفي ١

وہ مقصدیق اور فاروق پھر کہنے عجب کیا ہے شہادت نے تبجد میں قدم ہوی کی گر شانی

### فائده

ان دی سوالوں کے جوابات مولوی محمود حسن صاحب صدر مدری مدرسدد یوبند کی کتاب مرشہ رشید احمد کے حوالہ سے لکھے ہیں۔ایک حوالہ بھی غلط ثابت کردینے پر مبلغ پانچ سورو پیرانعام مسلمانو! ذراتعصب اور ہے وہری کوچھوڑ کرغور سے پڑھواور نظر انصاف سے دیکھوتو حق وباطل آفاب سے زیادہ روشن ہوجائے گا۔معلوم ہوجائے گا کہ شرک اور بدعتی کون ہے دیکھوعلائے دیوبند اپنے پیروں کومر بی خلائق مانتے ہیں" بانی دیوبند اپنے پیروں کومر بی خلائق مانتے ہیں" بانی اسلام کا ٹانی" جانے ہیں۔ یعنی دوسرا فدا" مسجائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھاتے ہیں۔ کوبی ہیرہی کا" درگنگوہ" تلاش کرنتے ہیں" بلتخصیص سارے جہان کوان کا خادم اور مطبع جانتے ہیں ان کی حکومت مثل خدا مانتے ہیں" اپنے پیر کی غلامی کومسلمانی کا مخدم اور مطبع جانتے ہیں ان کی حکومت مثل خدا مانتے ہیں" اپنے پیر کی غلامی کومسلمانی کا تمغہ بتاتے ہیں" مسلمانو! لِلّٰہ انصاف کرواور کے کی بتاؤ اور بلارعایت کہو کہ جولوگ اپنے پیروں سے ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ حق پرست یا ہیر پرست، مُوحَد (۱) ہیں یا مشرک۔

<sup>(</sup>۱) الله تعالى كوايك مانے والے۔

سوال نمبراا۔ کیا رحمۃ للعالمین نبی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم ہی ہیں یا علمائے دیو بند کے زرد کیا۔ اُن کی کھی رحمۃ للعالمین کہہ سکتے ہیں۔

جواب رحمة للعالمين حضور صلى الله عليه واله وَللم كى صفت مخصوص نہيں بلكه علاء ربانين (۱) كو بھى رحمة للعالمين كہنا جائز ہے چنانچه علاء ويوبند كے پينيوا مولوى رشيد احمد صاحب اپنے فياوے الله من تحرير فرماتے ہيں، ملاحظه ہو۔

"رحمة اللعالمين" صفت خاصه رسول صلى الله عليه واله وسلم كى نهيں ہے بلكه ديگراولياء وانبياء اور على على على ير بائين بھى موجب رحمتِ عالم ہوتے ہيں اگر چه جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سب بيس اعلى بيں لہذا اگر دوسرے پر اس لفظ كو بتاويل بول و يوے تو جائز ہے فقط بنده رشيداحم كنگوى عنه۔

فائدہ:۔ علائے دیوبند کے زدیک چونکہ مولوی رشیداحدصاحب عالم ربّانی ہیں اوران کا تھم ہے کہ عالم ربانی کورحمۃ للعالمین کہنا درست ہے لہذا علائے دیوبند کے زدیک مولوی رشیداحمہ رحمۃ للعالمین ہوئے ای لئے مولوی رشیداحمہ صاحب نے اپنی رحمت کے بہت ہے جلوے دکھائے جن میں ہے ایک خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے وہ یہ کہ آپ نے کو اکھانے پر تواب مقر رکردیا ہے ، یہ بے بیسہ اور بغیروام ، مفت کا سیاہ مرغ مولوی رشیداحمہ صاحب نے حلال فرما کر اس کے کھانے والے کے لئے ثواب بھی مقرر کردیا ہے اس سے زیادہ دیو بندیوں کے لئے اور کیارحمت ہوگی کہ پیسہ لگے نہ کوڑی مفت ہی میں سالن کا سالن اور فراب کا آثواب دیکھوسوال نمبر ۲۰۔

سوال نمبر ۱۲ علمائے دیو بند کے نز دیک امام حسین رضی الله تعالیٰ عنه کا مرثیہ لکھنا کیسا ہے۔ جواب لکھنا تو در کنار ۔ اگر لکھا ہوا بھی مل جائے تو جلا دینایا زمین میں دفن کر دینا ضروری ہے حوالہ ملاحظہ ہو۔ حوالہ ۔ فتا دی رشید پیچھے سوم صفحہ ۱۰۰۔ سوال مرثیہ جونعزیہ وغیرہ میں شہیدانِ کر بلا کے پڑھتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس ہوں ، وہ دور کرنا چاہے توان کا جلا دینا مناسب ہے یا فروخت کر دینا۔ فقط

الجواب ان كاجلانادينايا زمين مين وفن كردينا ضروري ب - فقط

تنبیہ: مسلمانو! ذراغور کروامام حسین رضی اللہ تعالے عنہ کے مرثیہ کوتو جلانا اور زمین میں فن کرنا ضروری ہے گرخودمولوی رشیداحمہ صاحب کا مرثیہ کھنا درست ہے۔

سوال نمبر ۱۳ اعلائے دیوبند کا مرثیہ لکھنا کیسا ہے اور اگر لکھا ہوامل جائے تو شہیدان کر بلا کے مرشے کی طرح اسکو بھی جلادینا اور زمین میں دفن کرنا ضروری ہے یانہیں۔

جواب علماء ویو بند کا مرثیہ لکھنا بلا کراہت جائز و درست ہے شہیدان کر بلارضی اللہ تعالی عنہم کے مرثیہ کی طرح اس کوجلا دیناز مین میں فن کرنانہیں جا ہے؟

حوالہ ۔ کیونکہ دیو بندیوں کے پیشوا(۱) مولوی محمود حسن صاحب نے پیر مولوی رشید احمد صاحب کا مرشیہ کھا اور چھاپ کرشائع کیا۔ مدت دراز سے ہزاروں کی تعداد میں چھپ کر فروخت ہور ہا ہے اور آج تک کسی دیو بندی مولوی نے رشید احمد کے مرشیہ کوجلانے یاز مین میں دفن کرنے کا فتو کی شائع نہیں کیا۔ لہذا ثابت ہوا دیو بندیوں کے زویک علائے دیو بندکا مرشیہ کھانا بلا کرا ہت درست اور جا تز ہے شہیدان کر بلا کے مرشیے کی طرح اس کوجلانے یا دفن کردیے کا حکم نہیں ۔ عقیدت مندی اس کانام ہے۔

سوال نمبر ۱۶ ما ومحرم میں ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحیح روایت کے ساتھ بیان کرنا سبیل لگانا چندہ سبیل میں دینا۔ شربت یا دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یانہیں دیوبندی مذہب میں ان سب باتوں کا کیا تھم ہے۔

جواب ۔ صحیح روایت کے ساتھ بھی محرم میں ذکرشہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرنا

دیوبندی ند بب میں حرام ہے بیل لگانا، چندہ ببیل میں دینا، بچوں کودودھ پلانا سب حرام ہے جبیا کہ مولوی رشید احمصاحب فرماتے ہیں فقاد کی رشید بید صدسوم صفی ۱۱۳ استعمال اور اور خور سے سنوبی تو سب حرام! مگر ہولی دیوالی (۱) کو جو کفار کے آتش پرسی کے دن ہیں وہ ان کی خوشی میں جو چیزیں مسلمانوں کے یہاں بھیجیں وہ سب درست ہے۔ملاحظہ ہو

سوال نمبر ۱۵۔ ہندو اپنے تہوار ہولی یا دیوالی (۲) وغیرہ میں پوری یا اور کچھ کھانا بطور تحفہ مسلمانوں کودیں تو اس کالینا اور کھانا درست ہے یا محرم کے شربت اور دودھ وغیرہ کی طرح علمائے دیو بند کے نزدیک بی بھی حرام ہے۔

جواب \_ ہولی اور دیوالی کا پیتھنہ ہندوں سے لینا اور اس کا کھانا درست ہے محرم کے شربت اور دودھ کی طرح علمائے دیو بند کے نز دیک پیرام نہیں ۔ فقاوی رشید بید میں اس کو درست لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

حواله \_ فناوی رشیدیه حصه دوم صفحه ۵ • ۱ ، مسئله مندو تهوار مولی یاد بیوالی میں اپنے اُستاد یا حاکم یا نو کر کو تھیلیں (۳) یا پوری یا اور پھھ کھا نا بطور تھنہ جسجتے ہیں ان چیزوں کالینا اور کھانا اُستادو حاکم ونو کر مسلمان کو درست ہے یانہیں \_

الجواب درست مفظ

تنبیہ: مسلمانو!غور کروے علمائے دیوبند کے پیشوامولوی رشیداحدصاحب پاوجود میدمحرم کے شربت، دودھ وغیرہ سب کوحرام بتارہے ہیں مگر ہولی اور دیوالی سے ایسا خاص تعلق ہے کہ اس کے ہرکھانے کو جائز اور درست فرمارہے ہیں اس کانام ہے عقیدت حضرت امام حسین رضی

(۱) ہول- ہندوں کا ایک تبوار جوموسم بہار میں منایا جاتا ہے۔ دیوالی۔ ہندوؤں ہی کا ایک تبوار جب کشمی بت کی پوجا کرتے میں اور خوب روشنی کرتے میں (۲) خوشی کا دن۔ مذہبی تقریب منانے کا دن (۳) بھنے ہوئے چھکے دارچا ول جو چھول جاتے ہیں۔ ہروہ چیز جو بھن کر چھول جائے۔ الله تعالی عنه کی طرف جو چیز منسوب ہوجائے وہ تو نادرست اور حرام ہوجائے مگر ہولی دیوالی کی طرف نبیت کرنے ہے کوئی خرابی نہ آئے جائز اور درست ہی رہے۔ جب نبیت دونوں جگہ موجود ہے تو ہولی کے ہر کھانے کوجائز اور درست کہنا اور محرم کے شربت اور دودھ کو بھی حرام بتانا یا تو ہولی دیوالی کی عقیدت کا نشہ ہے ، یا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کی خصومت (۱) کا غلبہ ہے۔

بروز حشر شود ہمچوم معلومت کہ ہاگہ باخئة عشق درشب دیجور (۲) سوال نمبر ۱۱۔ جشخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالے علیہم اجمعین کو کافر کہے وہ علماء دیوبند کے نز دیک سنت و جماعت سے خارج ہوگایا نہیں۔

جواب \_ صحابہ کو کا فر کہنے والا علمائے دیو بند کے نزدیک سنت و جماعت سے خارج نہیں جواب میں کہا ہے۔ جیسا کہ فاوی رشید ریمیں ہے۔

حوالہ فناوی رشید بیہ صنہ دوم صفحہ التجو شخص صحابہ کرام میں ہے کسی کی تکفیر (۳) کرے وہ ملعون (۴) ہے۔ ایپ شخص کو امام معجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس کبیرہ کے سبب سنت معاعت سے خارج نہ ہوگا۔

"خبیہ - کتب معتبرہ بیں ائمہ تو یہ تصری (۵) فرمائیں کہ ایساشخص اہلسنت سے خارج بلکہ حضرات ابو بکر صدیق وعمر فاروق کی شان میں تبرا (۲) کرنے والے کو فقہائے کرام نے کا فر کھا ۔ مگر گنگوہی صاحب کے بزوی کی ایساسخت تنم اکرنے کے بعد بھی وہ بن ہی رہتا ہے بعض عقیدت مند طرفداری میں یہ کہا کرتے ہیں کہ بیرکا تب کی غلطی ہوگا کی جگہ نہ ہوگا لکھ دیا ہے ۔ مگر یہ محض غلط ہے اس لئے کہ فقاوی رشید یہ کئی بارچھپا ہے مختلف مطبعوں میں طبع ہوا ہے ۔ اگر کا تب کی غلطی ہوتی تو ایک چھا ہے میں ہوتی وو میں ہوتی ہرچھا ہے میں ہرکتاب میں ارائ شنی (۲) حشر کا تب کی غلطی ہوتی تو ایک چھا ہے میں ہوتی دو میں ہوتی ہر چھا ہے میں ہرکتاب میں صاحب کا کہ اندھری رات میں کس سے شق از اتار ہا (۳) کفر کا تقم لگانا ۔ یعن صحابہ کو کا فر کے (۲) انفرت کا اظہار کرنا ۔ گالیاں بکنا صحابہ کو کا فر کے (۳) اللہ تعالی کی رحمت ہے دور ہے ۔ (۵) وضاحت (۲) نفرت کا اظہار کرنا ۔ گالیاں بکنا

یمی عبارت ہے علاوہ اس کے اس سے دوبی سطر پہلے صفیہ اپرخود مولوی رشید احمد صاحب لکھ چکے ہیں کہ جو شخص حضرات صحابہ کی ہے ادبی کر ہے وہ فاس ہے فقط اور ظاہر بات ہے کہ صرف فاس (۱) ہوئے سے سنت جماعت سے خارج نہیں ہوتا تو پھر کا تب کی غلطی کیے ہو سکتی ہے؟ مولوی رشید احمد صاحب کی بچھلی عبارت پکار کر کہدرہی ہے کہ کا تب کی غلطی ہر گرنہیں بلکہ گنگوہی صاحب کا عقیدہ ہی ایسا ہے۔

سوال نمبر کا علاء کی تو بین و تحقیر کرنے والا (۲) بھی علائے دیو بند کے نزد یک سنت جماعت سے خارج ہوگا یانہیں۔

جواب علاء کی تو بین کرنے والے کا سُنت جماعت سے ہونا در کنا رابیا شخص تو علاء دیوبند کے نزویک مسلمان ہی نہیں کا فرہے چنانچے فتاوی رشید بیٹیں ہے۔

حوالہ نمبر کا فقاوی رشید مید صدر مصفحہ ۱ اعلماء کی تو بین وتحقیر کو چونکہ علماء نے کفر لکھا ہے جو بعجہ امر علم اور دین کے ہو۔

قائدہ: یہ بات قابل غور ہے کہ صحابہ کی تلفیر کرنے والے کوکا فرکہنا تو بردی بات سُنت جماعت سے بھی خارج نہیں کرتے جیسا کہ حوالہ غمبر ۱۹ میں گزرااور علماء کی تو بین کرنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج کرکے کا فرکھتے ہیں آخر اس میں کیا حکمت ہے سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس میں اپنا بچاؤ مقصود ہے۔ چونکہ خود عالم ہیں ۔ البندا اپنی تو بین کا دروازہ بندکیا ہے صحابہ سے کیا مطلب کیا غرض ۔ ان کی چاہے کوئی کتنی ہی بے او بی کرے ، کا فر کھے بندکیا ہے صحابہ سے کیا مطلب کیا غرض ۔ ان کی چاہے کوئی کتنی ہی بے او بی کرے ، کا فر کھے بندکیا ہے صحابہ سے کیا مطلب کیا غرض ۔ ان کی چاہے کوئی کتنی ہی بے او بی کرے ، کا فر کھے باینا کیا گر تا ہے۔

سوال نمبر ۱۸ بعض لوگ سے کہتے ہیں کہ مخفل میلا دشریف میں قیام تعظیمی ہوتا ہے اور غلط روایتیں پڑھی جاتی ہیں۔اس وجہ سے علمائے دیو بند محفل میلا دشریف کونا جائز کہتے ہیں۔ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ۔لہذا سوال سے ہے کہ ایسی مجلس میلا دمنعقد کرنا جس میں صحیح روایتیں پڑھی

<sup>(</sup>۱) گناه گار (۲) حقير جانے والا

جائیں اور قیام بھی نہ کیا جائے اور کوئی بھی خلاف شرع کام نہ ہو۔ ایسی محفل میلا وشریف بھی علماء دیوبند کے نزویک جائزے یائبیں۔

جواب بجلس ميلا ديس اگر چه کوئي بات خلاف شرع نه مور قيام بھي نه مور دايتي بھي سچے براهي جائیں۔ تب بھی علائے و یونبد کے نزدیک جائز نہیں اسکے ثبوت میں فاوی رشیدیہ کا سوال

حواله \_ فتاوي رشيد بيرحصه دوم صفحه ٨٣ \_ سوال: انعقاد مجلس ميلا دبدون قيام، روايت درست ہے یانہیں۔الجواب:انعقادمجلس مولود ہر حال ناجائز ہے تداعی امر مندوب(۱) کے واسطے منع ہے۔فقط واللہ تعالے اعلم۔

فائدہ: مجلس میلادکو ہر حال نا جائز بتایا یعنی مطلقاً حرام ہاس کے جائز ہونے کی کوئی صورت بی نہیں جھی تو کہا ہر حال ناجائز ہے جو دیو بندی مولوی بغیر قیام کے میلا دہریف کو جائز کہتے ہیں ان کوفتاوی رشید مید دکھاؤاور پوچھوکہ تم نے اپنے پیشوا مولوی رشید احمد کے فتوے کے خلاف جائز کیول کہا؟ ناجائز کہنے والاکون ہے تعہارے نزدیکہ، اگرمولوی صاحب کافتوی سیح ہتواپناتھم بتاؤ كہتم نے جائز كونا جائز لكھا ہے۔ بولوكيا كہتے ہو؟ بات بيہ كەملمانوں كو پھانسنامقصود ہے۔ جہاں جیساموقع دیکھاوییا کہد یا کچھ بھی ہومسلمان دام میں کھنے رہیں۔ سوال نمبر ١٩- نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كيلي علم غيب ما ننا كيسا ہے اور ايسا عقيدہ ركھنے والے کاعلائے ویوبند کے زویک کیا حکم ہے؟

جواب: نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے لئے علم غیب مانناشرک جلی (۲) ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا علمائے ویوبند کے نزدیک بلاشبه مشرک ہے جیبا کہ مولوی رشید احمد صاحب فرماتے ہیں۔

(٢)واضح شرك

<sup>(</sup>١) جازكام كے لئے بلانے كى دجے

حواله: فآوى رشيد بيرحصه دوم صفحه ١- بيعقيده ركهنا كه آپكو (ني كريم صلى الله عليه واله وسلم كو) علم غيب تقاصر ك شرك (١) ب- فقط

فائدہ: مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں فضور اقد سلی اللہ علیہ والدہ کم کیا ہے علم غیب ثابت کیا ہے بلکہ تھانوی صاحب تو بچوں ، پاگلوں اور تمام جانور وں کیلے علم غیب ثابت کرتے ہیں ۔آب اے دیو بندیو! بولو، گنگوہی صاحب کے فتو ہے تھانوی صاحب کھے مشرک ہیں یانہیں؟

سوال نمبر ۲۰: بیمشہور کو اجو بستیوں میں پھرتا ہے۔ نجاست بھی کھاتا ہے۔ عموماً مسلمان اس کو حرام جانتے ہیں گرہم نے سُنا ہے کہ علائے دیو بند کے زدیک حلال ہے۔ اور اس کا کھانا جائز ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟

جواب: دیوبندیوں کے نز دیک میہ کو ابلاشہ جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں تو علائے دیوبند کے نز دیک اس کو ے کا کھانا ثواب ہے فیاوی رشید میکا سوال وجواب ملاحظہ ہو۔

حواله فناوی رشید بیرحصد دوم صفحه ۱۳۵ سوال بس جگه زاغ معروفه (۲) کوا کثر حرام جانتے موں اور کھانے والے کو برکھ ان میں موگا۔ یا نہ تواب ہوگا۔ یا نہ تواب ہوگا۔ فقط تواب ہوگا۔ فقط

فائدہ: \_مولوی رشیداحمرصاحب پیشوائے دیوبندنے تصریح فرمادی کہ کو اکھا نا ثواب ہے مگر ندمعلوم بعض دیوبندی لوگ اس ثواب سے کیوں محروم ہیں اور بیمفت کا ثواب کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ کارثواب میں شرم نہیں چاہیے بلکہ باعلان کو اکھا نا چاہئے \_مفت میں ہم خرماوہ ہم ثواب، مرغ تو مباح ہی ہے مگر کو اکھانے پر جب ثواب ملتا ہے تو علمائے دیوبندکی دعوت میں اثواب، مرغ تو مباح ہی ہے مگر کو اکھانے پر جب ثواب ملتا ہے تو علمائے دیوبندکی دعوت میں

<sup>(</sup>۱) کھلاٹرک

<sup>(</sup>٢)مشبوركة العنى جس يرتد عكانام لوكول مس كوامشبور ب-

کو اہی پیش کرنا چاہیئے تا کہ ہم خرما وہم ثواب(۱) دونوں باتیں حاصل ہوں۔ سوال نمبر ۲۱: کیا کوئی ایسی کتاب ہے جس کا رکھنا اور پڑھنا اور اس پڑنمل کرنا علماء دیو بند کے نز دیکے عین اسلام اور باعث ثواب ہے۔

جواب: ہاں وہ کتاب مولوی استعیل وہلوی کی تقویۃ الایمان ہے اس کارکھنا ویوبندی مذہب میں عین اسلام ہے جیسا کہ مولوی رشید احمد صاحب نے لکھا ہے

حوالہ: فآوی رشید بی حصر سوم صفحہ ۵ ۔ اس کا ( یعنی تقویة الایمان کا ) رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرناعین اسلام اور سوجب اجر (۲) کا ہے۔

فائدہ: جب تقویۃ الایمان کا رکھنا اور پڑھنا عین اسلام ہے تو ضروری ہے کہ جس شخص نے تقویۃ الایمان نہ پڑھی اور جس نے اپنے پاس نہ رکھی وہ شخص اسلام سے خارج ہے جس کا لازی متیجہ بیہ ہے کہ تقویۃ الایمان کے لکھنے اور چھپنے سے پہلے کوئی شخص بھی مسلمان نہ تھا اور چھپنے کے بعد بلکہ اسوفت بھی اگر اس معیار سے مسلمان کوجانچا جائے تو کم از کم بچانوے فیصد مسلمان یقیناً اسلام سے خارج ہوجا کیں گے۔

مسلمانو! مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کی اس کھری متین (۳) کو دیکھو کہ اہلست کومشرک بناتے بناتے انہوں نے خود اپنے ہم فدہبوں کو بھی جن کے پاس تقویة الایمان نہیں ہے یا اس کتاب کو جن لوگوں نے پڑھا نہیں کا فر کہنے لگے گنگوہی صاحب کے فدہب میں تقویة الایمان کا مرتبہ قرآن مجید سے ذا کد گھر تا ہے۔ مسلمان کے لئے یہ بے شک ضروری چیز ہے کہ قرآن مجید پرایمان لائے گراس کا رکھنایا پڑھنا عین اسلام نہیں۔ یونکہ جس مسلمان کے گھر قرآن مجید نہیں یا جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ بھی مسلمان ہے گرگنگوہی

<sup>(</sup>۱) وه کام جس میں لذت بھی ہنواور تو اب بھی۔ (۲) ثواب کا باعث (۳) صاف بات

صاحب كے نزد كي جوتقوية الايمان نہيں ركھتا ہے اورنہيں پڑھتا ہے وہ مسلمان نہيں ۔ ولا حول ولا قوة الا بالله-

سوال نمبر٢٢: علمائ ديوبند كنز ديك وباني كس كوكهت بي-

جواب: اعلیٰ درجہ کے دین دار اور تتبع سنت کو وہائی کہتے ہیں جیسا کہ علمائے دیو بند کے پیشوا مولوں رشیداحمرصاحب فرمائے ہیں۔

حواله رفتاوی رشید بیر حصه درم صفحه اا اس وقت اوران اطراف میں وہائی تنبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں۔

فائدہ: \_ پھروہانی کہنے ہے دیوبندی کیوں چڑتے ہیں ۔ کیادین دار اور تتبع سنت ہونا برامعلوم ہوتا ہے۔

سوال نمبر ۲۳: ابن عبد الوہاب نجدی کے متعلق علیائے دیو بند کا کیا عقیدہ ہے اس کو کیسا جانتے ہیں؟

جواب بہت اچھاعدہ آومی تنبع سنت عامل بالحدیث (۱) تھا نہایت پابندشرع اعلیٰ درجہ کامُلغ شرک و بدعت کامٹانے والا علمائے ویو بند کے پیشوا مولوی رشید احمہ نے اس نجدی (۲) کی بری تعریف کی ہے ملاحظہ ہو۔

حوالہ فناوی رشید بید صد سوم صفحہ 2 سوال عبد الوہاب نجدی کیے شخص تھے۔ الجواب جمہ بن عبد الوہاب کولوگ وہائی کہتے ہیں وہ اچھا آ دی تھا منا ہے کہ مذہب طبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا۔ بدعت وشرک سے روکتا تھا گرتشدید (۳) اس کے مزاج میں تھی واللہ تعالی اعلم افاکہ ہے نہائے دیو بند کے پیشوا مولوی رشید احمد صاحب نے نجدی وہائی کی تعریف کرکے فائدہ نے علی نے دیو بند وہائی ہیں اور نجدی کے ہم عقیدہ ہیں نجد یوں کے خابت کردیا اور ظاہر کردیا کہ علی نے دیو بند وہائی ہیں اور نجدی کے ہم عقیدہ ہیں نجد کول کے اس مارکہ پھل کرنے وال (۱) احادیث مبارکہ پھل کرنے والا (۲) نجد عرب شریف کا علاقہ ہے نجد کا دہنے والانجدی کہلاتا ہے۔ ابن عبد الوھاب کی چروی کرنے والا وہائی نجدی کہلاتا ہے۔ ابن عبد کا میں جوئی۔

جوعقائد ہیں وہی ویوبندیوں کے بھی عقیدے ہیں البتہ فرق صرف اتناہے کہ نجدی صبلی ندہب رکھتا تھا اور دیوبندی حفی اور یہ فقط اعمال کا فرق ہوا۔عقائد میں دونوں ایک ہی ہیں۔ سوال نمبر ۲۲۳:علائے ویوبند کے نزویک مولوی استعیل وہلوی مصنف تقویۃ الایمان وصراط مستقیم کیٹے خص ہیں؟

جواب: مولوی اسمعیل دہلوی اعلے درجہ کے متقی، پر ہیز گار، شہید، ولی اللہ تھے علائے دیو بند کے زدیکے مولوی اسمعیل کی ولایت قرآن مجید سے ٹابت ہے چنانچی مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے اپنے فیاوی میں لکھاہے۔

حوالہ فقاوی رشید بید صدر مصفح ۴۹ ان اولیاء ، الا المُتَفُون ( ا ) کوئی نہیں اولیاء ق تعالیٰ کا سوائے متقبوں کے بموجب اس آیت کے مولوی اسلیل ولی ہوے اسکے بعد حدیث مے مولوی اسلیل کی شہادت بھی ثابت کی ہے۔

فائدہ: عقیدت ای کو کہتے ہیں ۔قرآن وحدیث ہے مولوی اسلعیل کوولی وشہید بناڈالا۔گر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اولیائے کرام کے لئے بھی ایسی تکلیف گوارہ نہ ہوئی ان کی گیار ہویں اور فاتحہ کو بھی شرک و بدعت کہتے کہتے عمر گزاردی۔

سوال نمبر ۲۵: جب علائے دیو بند کے زد کیے مولوی استعیل دہلوی کی ولایت وشہادت قرآن مجید وصدیث سے ثابت ہو نگے ہم نے میا وصدیث سے ثابت ہو نگے ہم نے سنا ہے کہ مولوی اسلحیل دہلوی نے کہ ما ہے کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا خیال آئا گر ھے اور تیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہابدتر ہے اور اس سے نمازی شرک کی طرف چلاجا تا ہے کیا یہ بات سیح ہے اور مولوی اسلحیل نے کسی کتاب میں ایسالکھا ہے؟ جواب مولوی اسلحیل نے کسی کتاب میں ایسالکھا ہے؟ جواب مولوی اسلحیل کے وار کو مانا کیا بلکہ ان کی کتابوں کا رکھنا ان پرعمل کرنا علمائے دیو بند

<sup>(</sup>١) اس (الله عَلَىٰ ) كاولياء تورييز كارى بين \_ ( مورة الانفال ٢٠٣٠ جمه كزالايمان)

کے نزد کی عین اسلام ہے جیسا کہ حوالہ نمبرا ۲ میں گزرااور بیہ بات سیجے ہے مولوی اسلیل و ہلوی نے اپنی کتاب صراط متنقیم میں لکھا ہے کہ نماز میں حضور اکرم (صلی اللہ علیہ والہ وسلم ) کا خیال لا نااینے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہابدتر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ والدوسلم كاخيال چونك تعظيم كے ساتھ آتا ہے البذاشرك كى طرف تھينج لے جاتا ہے ملاحظہ ہو۔ حواله \_صراطمتنقیم صفحه ۸ \_ صرف همت بسوی شخ وامثال آن از معظمین گوجناب رسالت ماً ب باشند بچندی مرتبه بدتر انامتغزاق درصورت گاؤخرخوداست کے خیال آ ں باتعظیم وجلا ل بسويدائے دل انسان مي چيد - بخلاف خيال گاؤخر كەندآن قدرسپيدگ مي بودنى تعظيم - بلكه مہمان مختری بودوایں تعظیم وجلال غیر کے درنماز ملحوظ ومقصودی شود بشرک می کشد (۱)\_ سوال نمبر۲۷۔ جب علمائے ویوبند کے نزویک مولوی اسلعیل دہلوی کا قول معتبر ہوا تو اب ان ك نزديك نماز يرصني كي كياصورت بوگى؟ اسليخ كه نماز مين حضور صلى الله عليه واله وسلم كاذكر ہے اور تعظیم ہی کے ساتھ ہے نماز میں قرآن مجید پڑھنا فرض ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ والدوسلم كتعريف وتوصيف اور ذكر ہے خاص كرالتيات ميں كەحضورصلى الله عليه واله وسلم پرسلام بھیجا جاتا ہے اور شہادت پیش کی جاتی ہے اس وقت تو ضرور آ پ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا خیال آتا ہے تو دیو بندی مذہب میں اور ہراس شخص کے نز دیک جو اسلعیل دہلوی کو مانتا ہے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ آیا نماز کے درست ہونے کی کوئی صورت نکل عتی ہے یانہیں۔ جواب واقعه يونبي ب كه جب التحيات مين نبي كريم عليه الصلوة والتسليم يرنمازي سلام بيهج گا اورآپ صلی الله علیه واله وسلم کی رسالت کی شہادت دے گا تو یقیناً آپ صلی الله علیه واله وسلم کا خیال ضرور نمازی کے دل میں آئے گانے کیے ہوسکتا ہے کہ کی کوسلام کیا جائے اور اس کا خیال دل (۱) الى بهت كوشخ اوران جيم معظم لوگول خواه جناب رسالتماب عليه بي بهول ، كي طرف مبذ ول كرناايخ بيل اور گدھے کی صورت میں متغرق ہونے ہے گئ گنا بدر ہے ، کیونکدان کا خیال تعظیم اور اجلال کے ساتھ انسان کے ول كى كرائى ميں چياں موجاتا بي بخلاف كد مع اور يل كے خيال ميں نتواس قدر جميد كى موتى باور ندى تعظيم بلكهان كاخيال بے تعظیم اور حقیر ہوتا ہے اور بیغیر کی تعظیم واجلال نماز میں کمح ظ و مقصود ہوتو شرک کی ظرف تھنچ کیتی ہے میں نہ آوے بلکہ سلام کرنے سے پہلے ہی دل میں خیال آتا ہے لہذا التحیات پڑھتے وقت حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا خیال آنا ضروری ہوا۔ اب خیال کی دوہی صور تیں ہیں تعظیم کے ساتھ صفور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا خیال آیا تو بقول مولوی آمکھیل وہلوی شرک کی طرف تھینج گیا۔ کہاں کی نماز اور اگر حقارت کے ساتھ صفور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا خیال کیا تو بقینا کفر ہوا۔ پھر کیسی نماز اور اگر حقارت کے ساتھ صفور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا خیال کیا تو بقینا کفر ہوا۔ پھر کیسی نماز رکیوں کہ نبی کی حقارت کفر ہے اب اس کفر وشرک سے بیخ کے لئے تیسری صورت یہ ہے کہ التحیات ہی نہ پڑھے مگر مصیبت یہ ہوتی ۔ لہذا التحیات پڑھنا نماز میں واجب ہے (۱)۔ اور واجب کے قصد اُنزک سے نماز پوری نہیں ہوگی خلاصہ بیہ وا کہ اسلمیل وہلوی کے اس ہوتی ۔ لہذا التحیات نہ پڑھنے کی قول کی بنا پر نماز تو کسی صورت میں ہوگی اور نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی اور نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی اسلمیل فروشرک سے نج جائے۔ کے نہ جب پر نماز تو کسی صورت میں ہوگی ہی نہیں البتہ فرق اثنا ہوگا کہ التحیات نہ پڑھنے کی صورت میں شاید کفر وشرک سے نج جائے۔

فائدہ: کیامزے کی بات ہے کہ کسی صورت میں نماز پوری نہیں ہو کتی وجہ یہ ہے کہ "صراط متعقیم" کی اس نا پاک عبارت میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سخت تو بین ہے۔
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے خیال کو گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے
بدر جہابد تر بتایا ہے اس تو بین کا وبال ہے کہ خواہ التحیات پڑھے یا نہ پڑھے گر ٹماز تو کسی صورت
میں پوری ہوتی ہی نہیں۔

سوال نمبر ۲۷: ہم نے سُنا ہے کہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کسی سے مراد ما نگنے کواور کسی کے سامنے جھکنے کو کفروشرک کہتے ہیں۔اسی طرح علی بخش حسین بخش عبدالنبی وغیرہ نام رکھنے کو

<sup>(</sup>۱) یعنی وھا بیوں کے لئے بیانتہائی مصیبت کا مقام ہے کہ فماز میں انتھات پڑھنا واجب ہے۔کہ اس میں تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دواس کے مشر میں۔

شرک و کفر بتاتے ہیں اور یہ کہ کی کو دور ہے پکا رنا اور یہ بھا کہ اسے نجر ہوگئی اسکو بھی شرک و
کفر جائے ہیں یوں کہنا کہ خدا اور رسول چا ہے تو میرا کام ہوجائے گا اسے بھی کفر وشرک ہی کہتے
ہیں کیا یہ بات تی ہے کیا واقعی مولوی اشرف علی صاحب ان باتوں کو کفر وشرک کہتے ہیں ۔
مسلمانوں کی اکثریت ان افعال واقوال کی مرتکب ہے اگر تھانوی صاحب کے نزد یک یہ
سب با تیں کفر وشرک ہیں تو انکے نزد یک ہندوستان کے کروڑ وں مسلمان کا فرومشرک ہیں ۔
ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ مولوی اشرف علی صاحب اسے بڑے عالم ان باتوں کوشرک بتا کر
مروڑ وں مسلمانوں کو اسلام سے خارج کردیں ۔ لہذا صحیح واقعہ حوالہ کے ساتھ بیان
کروڑ وں مسلمانوں کو اسلام سے خارج کردیں ۔ لہذا صحیح واقعہ حوالہ کے ساتھ بیان

جواب: بلاخبہ مولوی اشرف علی صاحب مراد ما نکنے کو کسی کے سامنے بھکنے کو سہرا باندھنے کو علی
بخش حسین بخش عبدالنبی وغیرہ نام رکھنے کو کفر وشرک کہتے ہیں۔ کسی کو دور سے پُکا رنا اور سیہ
سمجھنا کہ اے خبر ہوگئ ، یوں کہنا کہ خدا اور رسول چاہتو فلاں کام ہوجائے گا۔ ان سب
باتوں کو تھانوی صاحب کفر وشرک ہی بتاتے ہیں چنا نچہ انہوں نے اپنی کتاب بہتی زیور کے
پہلے حصہ میں ان میں سے ہر جر بات کو کفر وشرک کھا ہے۔ حوالہ ملاحظہ ہو۔
حوالہ دے بہتی زیور حصّہ اول صفحہ ہی ہے۔ کفر وشرک کی باتوں کا بیان ۔ ای میں ہے کسی کو

دور سے پکارنااور سے محصنا کہ اس کوخبر ہوگئی کسی سے مرادیں مانگناکسی کے سامنے جھکنا۔ ای میں صفحہ ۲۲ پر ہے سہرا باندھنا علی بخش جسین بخش اور عبدالنبی وغیرہ نام رکھنا یوں کہنا کہ خداور سول اگر جاہے تو فلاں کام ہو جاویگا۔

فائدہ ۔ جب بیسب باتیں کفروشرک ہوئیں توان کے کرنے والے مولوی اشرف علی صاحب کے زدیک کافرومشرک ہوئے یعنی جس نے مراد مانگی وہ کافرومشرک جو کی کے سامنے جھک گیا ہو کافرومشرک جس نے علی بخش جسین بخش گیا ہو کافرومشرک جس نے علی بخش جسین بخش

عبدالنبی وغیرہ نام رکھا وہ کافر ومشرک جس نے بیکہا کہ خدا اور رسول اگر چاہے تو فلاں کام ہوجائے گاوہ کافرومشرک۔

مسلمانو! فرراغور کرواور بتاؤکہ یہ چھ باتیں جن کوتھانوی صاحب نے کفروشرک لکھا ہے ان میں سے تم نے کوئی بات کی تونہیں اگر ان میں سے ایک بات بھی تم سے ہوئی ہے تو تھانوی صاحب کے زود یک تم کا فرومشرک ہوتم چا ہے کتابی کہوکہ ہم مسلمان ہیں مگر تھانوی صاحب کا تم کا فرومشرک ہی ہومیر ہے خیال میں اگر تھانوی صاحب کے اس معیار سے مسلمانوں کو جانچا جائے تو مشکل سے پانچ فیصد مسلمان تکلیں گے اور پچانو سے فیصد مسلمان وائرہ اسلام سے خارج ہوکر کا فرومشرک ہوجا کیں گے ۔مولوی اشرف علی صاحب نے ان چیزوں کو کفروشرک کھو گویا مسلمانوں کو کا فرومشرک ہوجا کیں گے ۔مولوی اشرف علی صاحب نے ان چیزوں کو کفروشرک کھو گویا مسلمانوں کو کا فربنانے کی مشین تیار کی ہے جس نے تقریبا پچانو سے فیصدی مسلمانوں کو کا فرومشرک بنادیا۔ تھانوی صاحب ذرا گھر کی خبرلیں اور اپنے بچانو سے فیصدی مسلمانوں کو کا فرومشرک بنادیا۔ تھانوی صاحب ذرا گھر کی خبرلیں اور اپنے بیشوا مولوی گنگوبی صاحب کا نسب نامہ (۱) دیکھیں تذکرہ الرشید ص ۱۳ میں گنگوبی صاحب کا پیرے۔

رشیداحربن ہدایت احربن پیر بخش بن غلام حن بن غلام علی اور مادری نسب (۳) پیہے دشید احمد بن کریم النسابنت فرید بخش بن غلام قادر بن محمد صالح بن غلام محمد غور سیجے کہ گنگوہی صاحب کے داوانا نا میں کتنے ایسے ہیں جو تھانوی صاحب کے حکم سے مشرک ۔ اب خود بی بنا کیں کہ گنگوہی صاحب الحکے ذر یک کیا ہیں؟

"اس گھر کے چراغے"

اس بات سے تعجب تو ضرور ہوتا ہے کہ مولوی اشرف علی صاحب نے الیا کیوں کہا گر جب ان کے عقیدہ کی جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں وہا بیوں کا عقیدہ ہی ہی

<sup>(</sup>۱) خاندان کا شجره (۲) باپ کی طرف ہے خاندانی شجره (۲) ماں کی طرف ہے۔نانا۔نا گی۔ پرنانا۔وغیرہ

ہے کہ سوائے ان کی مختصر جماعت کے ساری وُنیا کے مسلمان ان کے نزدیک کا فرومشرک ہیں البذا یہ ان کے عقیدہ کا مسلمانوں کو کا فرو مشرک ہیں مشرک ہیں مشرک ہیں جمعتے ہیں جیسا کہ علا مہشای رحمة اللہ تعالے علیہ نے فرمایار د السمن حسار جلد ۲ کتاب الجھاد باب البغاة

كماوقع في زماننا في اتباع عبدالوهاب الدين خرجو امن نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وان من خالف اعتقاد هم مشركون واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علما ئهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكرالمسلمين عام ثلث وثلاثين مائتين والف -

یعنی جیسا ہمارے زمانہ میں عبدالوہاب کے تبعین میں واقع ہوا، جونجد نے نکل کرحر مین شریف پرقابض ہوئے اوراپے آپ کو خبلی مذہب طاہر کرتے تھے لیکن دراصل ان کا اعتقادیہ تھا کہ مسلمان صرف وہی ہیں باقی سب مشرک ہیں ای وجہ سے انہوں نے اہل سنت اوران کے علماء کا قتل جائز سمجھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت تو ڈی اوران کے شہرو ریان کئے اور اسلامی لشکروں کوان پر فتح دی سے المجری میں۔

علامہ شامی نے تصری فرمادی کہ دہا ہیوں کاعقیدہ ہے کہ دہ اپنے سواتمام دنیا کے مسلمانوں کو کافر ومشرک ہی جانتے ہیں ادر علمائے دیو بندنجدیوں دہا ہیوں کے ہم عقیدہ ہیں۔ چنا نچہ علمائے دیو بند کے ہیشوا مولوی رشید احمد صاحب نے اپنے فقاوی رشید یہ ہیں محمد بن عبدالو ہا بخدی کی بہت تعریف کی ہے اسکو تمبع سنت عامل بالحدیث شرک بدعت سے رو کئے وال لکھا ہے ملاحظہ ہو حوالہ نمبر ۲۳ نتیجہ یہ نکلا کہ علمائے دیو نبدا پنے سواساری دُنیا کے مسلمانوں کو

کافرومشرک جانے ہیں اور انہیں نجد یوں کے ہم عقیدہ ہیں جو سلمانان اہلسنت کے آل کو جائز سجھے ہیں اگر چہ اس وقت فریب دینے کے لئے اور سلمانوں کو بھانے کیلئے اہل سنت بنے ہیں اور اپنے کو اہلسنت کھنے گریفریب کارٹی کسے کام آستی ہم مولوی رشید احمد صاحب نے نجدی کی تعریف کر کے ثابت کر دیا کہ علماء دیو بند پکے وہائی اور نجد یوں کے ہم عقیدہ ہیں ہرگز اہلسنت نہیں بلکہ اہلسنت کے دشمن ،ان کے خون کے بیاسے ہیں خدائے تعالی مسلمانوں کو کافر ومشرک کہنے والاکون کو قیق دے کہ وہ ان کے مگر سے بجیس اور جانیں کہ مسلمانوں کو کافر ومشرک کہنے والاکون ہے؟ اس سے کیا تعلق رکھنا جا ہے؟؟

فائدہ: مولوی اشرف علی صاحب نے عبدالنبی نام رکھنے کوشرک کہا جس کا ثبوت حوالہ نمبر کا میں گزرا۔ اوران کے بیر حاجی امداد اللہ صاحب مہا جرکلی رحمۃ اللہ تعالیے شائم امداد سیمیں فرماتے ہیں کہ عباداللہ کوعباد الرسول کہ سکتے ہیں۔ (۱)

جس سے صاف ظاہر ہے کہ عبدالنبی نام رکھنا جائز ہے یعنی جس کو تھانوی صاحب شرک کہدرہے ہیں اس کوان کے پیر جاتی امداد الشصاحب جائز فرمار ہے ہیں اگر جاتی امداد الشصاحب کا قول تھے ہے تو عبدالنبی نام رکھنا جائز ہوا حالانکہ مولوی اشرف علی صاحب اس شرک کہدرہے ہیں \_مسلمانو بتاؤ! جائز کو شرک کہنے والاکون ہے؟ اور اگر تھانوی صاحب کا قول تھے کا منا جائے تو عبدالنبی نام رکھنا شرک ہوا اس کو جاتی امداد الشصاحب جائز فرمارہ ہیں اب بتاؤ شرک کو جائز کہنے والاکون ہے، پیرومر یددونوں میں ہے کی ایک کا تو تھم بتاؤ۔ کیا بتاؤ گے یہ بدذات وہا بیت کے کرشے ہیں ساون کے اندھے (۲) کی طرح ہر چیز میں شرک ہی نظر آتا ہے۔

سوال نمبر ٢٨: نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم كوجوالله رب العزت في بعض علم غيب عطا فر ما يا تو

<sup>(</sup>۱) الله كے بندوں كورسول كا بندہ كهد كتے ہيں۔

<sup>(</sup>٢) جوكيفيت ايك دفعه نظر ش اجائدوي بميشه پيش نظرر بتى ب-

کیا ایساعلم غیب علمائے دیو بند کے نز دیک بچوں ، پاگلوں جانوروں کوبھی حاصل ہے کیا علماء دیو بند میں ہے کسی نے ایسا لکھا ہے؟

جواب علماء دیوبند کے نزدیک ایساعلم غیب تو ہر زید وعمر و بلکہ ہر بچے اور ہر پاگل اور تمام حیوانوں کو بھی حاصل ہے دیوبندیوں کے پیشوامولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی حفظ الا یمان میں لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

حوالہ: حفظ الا یمان صفحہ ۸۔ پھر بیر کہ آپ کی ذات مقدسہ برعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہوتو دریافت طلب بیدا مرہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل \_اگر بعض علوم غیب یو اور بین تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ والدوسلم کی کیا شخصیص (۱) ہے ایساعلم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہرصبی (۲) ومجنون (۳) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم (۴) کے لئے بھی حاصل ہے۔ فائد ہ اس عبارت میں مولوی اشرف علی صاحب نے علم غیب کی دوسمیں کیں ،کل اور بعض ، فائد ہ اس عبارت میں مولوی اشرف علی صاحب نے علم غیب کی دوسمیں کیں ،کل اور بعض ، پھرکل کو بحد میں عقلاً ونقل باطل کیا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے لئے کوئی کل مانتا ہے۔ رہا بعض علم غیب وہ یقینا حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ہے اس علم غیب وہ یقینا حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ہے اس علم نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو پاگلوں اور جانوروں کے علم

ان کے بعض عقیدت مندلوگ محض طرف داری میں کہددیا کرتے ہیں کہ عبارت میں نہی سلی اللہ تعالیہ وسلم کی تو ہیں نہیں ہے مگر میمض اشرف علی صاحب کی تعلی طرفداری ہے اسلے کہ اگر یہی عبارت مولوی اشرف علی صاحب کیلئے بول دی جائے اور کہا جائے کہ مولوی اشرف علی صاحب کیلئے ہوئو دریافت طلب میام مولوی اشرف علی صاحب کی ذات پر علم کا تھم کیا جانا اگر بقول زید سے جہوتو دریافت طلب میام ہے کہ اس علم سے مراد بعین تو اس میں مولوی اشرف علی سے کہ اس علم سے مراد بعین تو اس میں مولوی اشرف علی

<sup>(</sup>۱) فاصيت (۲) يچ

<sup>(</sup>٣) پاگل (٣) بكدتمام جوانات اور در ندول

صاحب كى كيا تخصيص ہے ايباعلم تو زيد وعمر وبلكه برصبي ومجنون بلكہ جميع حيوانات وبہائم كيلئے بھی حاصل ہے تو یقیناً وہ طرف دارلوگ بھی جامہ سے باہر ہوجاتے ہیں(۱) اور کہ دیتے ہیں کہ اس میں مولوی اشرف علی صاحب کی تو بین ہے حالاں کہ بالکل وہی عبارت ہے جو اشرف على صاحب في حضور صلى الله عليه والدوسلم كيلي لكهى بصرف نام كافرق ب اور حفظ الایمان کی عبارت کی جس قدر تاویلیس کی گئی ہیں وہ سب آسمیں جاری ہیں مگر پھر بھی کہتے ہیں كەتھانوي صاحب كى تۇبىن بےمسلمانو!غوركروجس عبارت ميں مولوي اشرف على صاحب كى توجن مووى عبارت حضورصلى الله عليه والدوسلم كيلي بولى جائ توحضورصلى الله عليه والدوسلم کی تو بین نه ہوا سکاصاف مطلب میر ہے کہ وہ طرفدارلوگ اینے نز دیکے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا مرتبه مولوی اشرف علی صاحب کے برابر بھی نہیں مانے ورنہ کوئی وجنہیں کہ جس بات میں تھانوی صاحب کی تو بین ہواس میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تو بین نہ ہوغضب ہے جیرت ہاس طرفداری کی کوئی اِنتها ہے نبی کے مقابلہ میں تھانوی جی کی ایسی تعلی طرف داری۔

## بروز حشر شود بهچوش معلومت که باکه باخته عشق در شب دیجور

گرمولوی اشرف علی صاحب خوب بیجھتے ہیں کہ عبارت حفظ الایمان میں نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تو بین ہے ای وجہ ہے آج تک علائے اہلسنت کے مقابلہ میں مناظرہ کے لئے آئے نے تک کی بھی تاب ندلا سکے شخصیت پرتی کے نشہ میں تو بہ بھی میئر ندہوئی عقیدت مند لوگ انکی طرفداری میں کچھ اُچھلے کود ہے (۲) گراس مقدمہ میں جان ہی نہیں۔ کریں تو کیا کریں ۔ اس لئے جہاں جاتے ہیں ذلیل ہوتے ہیں اور کیوں نہ ہو حفظ الایمان کی اس عبارت کا تو ہین رسول ہونا آفاب سے زیادہ روثن ہے اس کی طرفداری میں جو پچھ

<sup>(</sup>١) غصے میں آجاتے ہیں (٢) بہت غصرظا ہر كرنا۔

کہاجائے گاوہ کفر کی تمایت ہے اور کفر کی تمایت میں سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کیا ہوسکتا ہے مولی تعالیٰ قیل ویش دے۔

سوال نمبر ۲۹ کیاعلیائے دیوبند کے زدیک اُمتی کمل میں نبی کے برابر ہوسکتا ہے؟
جواب ہاں علیاء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے کہ اُمتی کمل میں نبی کے برابر ہوسکتا ہے بلکہ نبی سے
بردھ سکتا ہے۔ چنا نچہ علیائے دیوبند کے پیشوابانی مدرسہ دیوبند مولوی محمد قاسم صاحب تا نوتو ی
تحریفر ماتے ہیں

حواله : تخذیرالناس مصنفه مولوی محمد قاسم صفحه ۵ انبیاء اپنی اُمت سے اگر ممتاز ہوتے بیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے بیں باتی ، ہاعمل اس میں بسا اوقات بظاہر اُمتی مساوی (۱) ہوجاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔

فائدہ: مسلمانو! یہ ہے عقیدہ علمائے دیو بندکا عمل نبی کی اُمٹی پرکوئی فصیلت نہیں مانتے عمل میں نبی کو اُمٹی کے برابر کرتے ہیں بلکہ بڑھاتے ہیں انہوں نے علم میں فضیلت دی تھی۔ مگر تھانوی صاحب نے اسے بھی اڑا دیا کہد یا کہ ایساعلم تو پاگلوں، جانوروں کو بھی ہے ملاحظہ ہو حوالہ نم ۲۸۔

سوال نمبر ٣٠: علاء ديوبند كنزوك ني كريم صلى الله عليه واله وسلم كاعلم زياده بياشيطان كالمحتصور صلى الله عليه واله وسلم كاعلم قرآن وحديث عد أبت بي ياشيطان عليه اللعن كارم)

جواب علائے دیوبند کے زدیک حضور صلی اللہ تعالے علیہ وسلم کے علم سے شیطان کاعلم نیادہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ والہ زیادہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وسعت علم (۳) کے لئے ان کے زدیک کوئی نص قطعی (۲) نہیں چنانچے مولوی خلیل

<sup>(</sup>۱) برابر (۲) اس پرلانت ہو (۳) زیارتی علم (۴) قرآن پاک کی دہ آیت جس سے احکام مکبل واضح ہوں

احرصاحب انبیٹھوی اپنی کتاب میں تحریفر ماتے ہیں۔

حواله برابين قاطعه مصنفه مولوي خليل احمد أبينهوي مصدقه مولوي رشيد احمد كنگويي صفحه ٥ الحاصل غوركرنا عابيئ كه شيطان وملك الموت (١) كا حال ديكيم كملم محيط زمين (٢) كافخر عالم (٣) كوخلاف نصوص قطعيه كے بلادليل محض قياس فاسده (٣) سے ثابت كرنا شرك نہيں تو کون ساایمان کا حصہ ہے شیطان وملک الموت کو بدوسعت نص ہے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی ونی نص قطعی ہے جس ہے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ تنبید: ملمانو! غور کرو مولوی خلیل احمد صاحب ومولوی رشید احمد صاحب پیشوائے علمائے دیو بند نے ساری زمین کاعلم حضور صلی الله علیه واله وسلم کے لئے تو شرک کہا۔ مگراسی شرک کوشیطان کے لئے نہایت خوشی کے ساتھ نص سے ثابت مانا۔ شیطان مردود سے الیی خوش عقیدگی اور حضورصلی الله علیه واله وسلم سے ایسی عداوت ای عداوت نے توعقل کو رُخصت كرديا \_ يبيهي مجه مين ندآيا كه حضور صلى الله عليه والدوللم كے لئے جس علم كا ثابت كرنا شرك ہے وہ شیطان کیلئے کیسے ایمان ہوسکتا ہے اوروہ بھی نص سے یعنی قرآن وحدیث سے کہیں قرآن وحدیث ہے بھی شرک ٹابت ہوتا ہے بیشیطان سے عقیدت مندی ہے کیاس کے علم کو حضورصلی الله علیه واله وسلم عظم سے بر هادیا۔

مسلمانو!انصاف کرواور بلارعایت کہوکیا اس میں حضورصلی الله علیہ والہ وسلم کی تو بین نہیں ہے؟ ہے اور ضرور ہے اور اگر کوئی طرف دار شخصیت پرست نہ مانے تو ای کو کہو کہ تیرافلاں مولوی علم میں شیطان کے برابر ہے دیکھوجامہ سے باہر ہوجائیگا۔ حالا تکہ اس کو برابر ہی کہا ہے اور اگر کسی ویو بندی مولوی کو شیطان کے مقابل گھٹا دیا جائے تو معلوم نہیں کہاں تک نوبت بہنچ مسلمانو! شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ جس کسی نے مخلوق کو حضور صلی الله علیہ والہ وسلم

<sup>(</sup>۱) موت كافرشة عزرائيل عليه السلام (۲) تمام زمين كاعلم (۳) سركار صلى الله عليه واله وسلم (۴) إلى غلط رائ

نى كريم عليه الصلاة والتليم علم مين زياده كها وه خف كافر م شفا شريف كى شرح سيم الرياض مين فرمايا (١) - من قال فلان اعلم منه صلى الله تعالى عليه وسلم فقد عابه ونقص فهو ساب -

ترجمہ: جس کسی نے کہا کہ فلاں کو نبی صلی اللہ علیہ والدوسلم سے زیادہ علم ہے اس نے حضور کو عیب لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ والدوسلم کی تنقیص (۲) کی وہ حضور صلی اللہ علیہ والدوسلم کو عیب لگایاں ویتا ہے اور طاہر بات ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ والدوسلم کی سخت تو ہین ہے پھراس کے کفر میں کیا شبہہ ہے؟

#### فائده

مولوی مرتضی حسن در بھنگی نے اس کفری عبارت کی تاویل میں بیہ کہا کہ اس عبارت میں جو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے لئے وسعت علم شرک بتائی ہے اور جس علم کی نفی کی ہے وہ علم ذاتی ہے اور ذاتی علم حضور کے لئے ثابت کرنا شرک ہے۔

مگرافسوں کفری حمایت میں ان کی عقل ہی رُخصت ہوگئ۔ یہ بھی نہ سمجھے کہ علم ذاتی کی فعی کا بہانہ تو اس وقت ہوسکتا تھا جب ان کے تصم (۳) حضور صلی اللہ علیہ والہ دسلم کیلے علم ذاتی خابت کر رہا ہے تو ذاتی کی فعی کرنا یقینا مجنون کی بڑ (۴) ہوگی اور مولوی خلیل احمد صاحب یا گل تھم میں گے۔

نیز براہین قاطعہ کی میکفری عبارت پکارکر کہدرہی ہے کہ جس فتم کاعلم شیطان کے لئے ثابت مانا ہے ای فتم کے علم کی حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے نفی کی ہے لہذا اگر حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے علم ذاتی کی نفی کی ہے تو یقیناً شیطان کیلئے علم ذاتی مانا جو کھلا ہوا شرک ہے اللہ علیہ والہ وسلم سے علم ذاتی کی نفی کی ہے تو یقیناً شیطان کیلئے علم ذاتی مانا جو کھلا ہوا شرک ہے

<sup>(</sup>۱) شيم الرياض في شرح الثفاء - النفسم الرابع في تعريف وجوه الاحكام فيمن تنقصه او سبه ( الباب الاول في بيان ماهو) (۲) شان گھانا (۳) أقار بزے (۴) بكواس

اسمیں مولوی خلیل احمد صاحب مشرک تھہرینگے۔ غرضیکہ مولوی مرتضی حسن صاحب نے براہین کے قاطعہ کی اس عبارت میں حضور صلی الله علیہ والہ وسلم سے علم ذاتی کی نفی بتاکر براہین کے مصنف ومصد ق (۱) کو مجنون ومشرک بنادیا پی حضور صلی الله علیہ والہ وسلم کی تو بین کا وبال ہے کہ طرفداری کی جاتی ہے تب مجنون یا پاگل ضرور تھہرتے ہیں خدا وند تعالیۃ ویک تو فیق دے کہ کفر کی جایت سے تو بہ کریں اور حضور صلی الله علیہ والہ وسلم کے مرتبہ کو پہچا نیں اور جانیں کہ حضور صلی الله علیہ والہ وسلم کے مرتبہ کو پہچا نیں اور جانیں کہ حضور صلی الله علیہ والہ وسلم کے مرتبہ کو پہچا نیں اور جانیں کہ حضور صلی الله علیہ والہ وسلم کے مرتبہ کو پہچا نیں اور جانیں کہ حضور صلی الله علیہ والہ وسلم کے مرتبہ کو پہچا نیں اور جانیں کہ حضور صلی الله علیہ والہ وسلم کے مرتبہ کو پہچا نیں اور جانیں کہ حضور صلی الله علیہ والہ وسلم کے مرتبہ کو پہچا نیں اور جانیں کی طرفداری کام نہ آئیگی۔

مولوی قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسد یو بندنے سارے انبیاعلیم السلام کومل میں گھٹا یا اور اُمتیوں کوممل میں انبیاء ہے ہڑھایا جبیبا کہ حوالہ نمبر ۲۹ میں گز : ا۔اورمولوی خلیل احمد صاحب ومولوى رشيد احمد صاحب نے حضور صلى الله عليه واله وسلم علم ميں شيطان كو برهایاجس کا ثبوت حواله نمبر ۳۰ میں گزرا۔ خلاصہ بیہوا کہ علمائے دیوبند نے متفق ہوکر انبیاء عليهم السلام خصوصأ سيدالانبياء جناب محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كوعلم اورعمل دونو ل فضیلتوں میں امتی اور شیطان ہے گھٹا یا ہے ۔مسلمانو! آئکھیں کھولواور انصاف کرواور علماء د یو بند کی حقیقت بہجانو۔اگرتم کواینے رسول اپنے نبی ،اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی الله علیہ دالہ وسلم سے تچی محبت ہے تو اس پر مطلع ہونے کے بعد ان کے گتاخوں سے بیزاری و بے تعلقی اختیار کرو۔اینے نبی کی ایسی کھلی ہوئی تو ہین کرنے والے سے تعلق رکھنا یا اس کواچھا کہنے والوں اس کے ماننے والوں سے علاقہ (۲) باقی رکھنا امتی کا کا منہیں ہوسکتا ہم ہی فیصلہ کروکہ اتن کھلی تو ہین کے بعد بھی اگر ایمانی غیرت نہ آئے اور گستاخ کی طرفداری اور حمایت میں بیجاتا ویلیں کی جائیں تو کیانی سے عداوت اور مشنی نہیں ہے واقعی ہے ایسے گتاخ كى طرفدارى نبى كى دشمنى اور نبى كامقابله بـ والعياذ بالله تعالى (٣)

<sup>(</sup>۱) تقدیق کرنے والا

<sup>(</sup>٣) الله تعالى كى پناه

## بدند ہبوں بددینوں کے متعلق احکام شرعی مجلس علماء فیض الرسول براؤں شریف ضلع بستی (یوپی)

ہرئتی مسلمان کومطلع کیا جاتا ہے کہ دیو بندی ندہب کے بانی مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے این کتاب تخذیرالناس (ص وص ۱ وص ۲۸) میں حضور اقدس صلی الله علیہ والدوسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا اور پیشوائے وہابید مولوی رشید احمر گنگوہی ومولوی خلیل احد انبیٹھوی نے براہین قاطعہ (ص ۵۱) میں سرکار مصطفے صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے علم اقدس کوشیطان ملعون کے علم ہے کم قرار دیااور مبلغ و ہابیہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے حفظ الایمان ﴿ ص ٨) میں حضور اقدس صلی الله علیه واله وسلم کے علم غیب کو ہر خاص و عام انسان بچ ں پا گلوں اور جانوروں کے علم غیب کی طرح بتایا چونکہ بیہ باتیں بعنی حضورصلی اللّٰہ علیہ واله وسلم كوآ خرى نبى نه ماننا يا حضور صلى الله عليه واله وسلم علم كوشيطان عظم سے مم بتانا پاحضورصلی الله علیه واله وسلم کے علم کو بچوں یا یا گلوں اور جانوروں کے علم غیب کی طرح قرار د بیناتمام پیشوا مولوی نا نوتوی مولوی گنگوبی مولوی انبینهوی اور مولوی تھا نوی صاحبان بحکم شريعت اسلاميكافرومرتد موك فآوى حسام الحرمين صااامي بوبا لحملة هولاء الطوائف كلهم كفار سرتدون خارجون عن الاسلام باجماع المسلمين وقد قال في البزازية والدر والغرر والفتاوي الخيريه ومجمع الانهر والدر المختار وغيرها من معتمد ات الاسفار في مثل هؤلاء الكفار من شك في كفره وعذابه كفر خلاصة كلام يب كمطالف (١) (يعني مرزاغلام احدقادیانی، قاسم نانوتوی، رشیداحد گنگوهی خلیل احد،اشرف علی تھانوی اورائے ہم عقیدہ چیلے ) سب کے سب کافر ومرتد ہیں باجماع امت اسلام سے خارج ہیں اور بےشک

<sup>(</sup>١) طائف كى جمع \_كروه

بزازید، در، غرر، فناوی خیرید، مجمع الانهراور در مختار وغیره معتد (۱) کتابول میں ایسے کا فروں کے حق میں فرمایا ہے کہ جو خص الحے عقائد کفرید آگاہ ہوکر النے کفروعذاب میں شک کرے تو خود کا فرہ مکہ شریف کے عالم جلیل حضرت مولانا سید اسمعیل علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے فتوی میں تحریفر ماتے ہیں۔ اسا بعد فاقول ان ہؤلاء الفرق الواقعین فی السوال علام احمد القادیانی ورشید احمد ومن تبعه کے خلیل الانبیتهی واشرفعلی وغیرهم لاشبهتم فی کفرهم بلا مجال بل لا مشبهته فیمن شک بل فیمن توقف فی کفرهم بعد محال بل لا مشبهته فیمن شک بل فیمن توقف فی کفرهم بحال من الاحوال میں داقع ہے غلام احمد قادیائی، میں حمد وصلاۃ کے بعد کہنا ہوں کہ بیطا کئے جن کا تذکرہ سوال میں واقع ہے غلام احمد قادیائی، مشید احمد اور جواسکے پیروہوں جیسے خیل احمد الثر نعلی وغیرہ اکے کفر میں کوئی شبہیں نہ شک کی حیال بلکہ جوائے کفر میں کافر کہنے میں توقف عیال بلکہ جوائے کفر میں کافر کہنے میں توقف

غیر منقتم ہندوستان کے علمائے اسلام کے فقاوی کا مجموعہ الصَّوَ ارمُ الصندیة ص کے میں ہے ان لوگوں ( یعنی قادیا نیوں ، وہا بیوں ، دیو بندیوں کے چیچھے نماز پڑھے ، ان کے جناز ہ کی نماز پڑھنے ، ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنے ، ان کے ہاتھ کا ذریح کیا ہوا کھانے ، ان کے پاس بیٹھنے ، ان سے ہات چیت کرنے اور تمام معاملات میں انکا تھم بعینہ وہی ہے جومر تدکا ہے یعنی نیم انکا تھم بعینہ وہی ہے جومر تدکا ہے یعنی نیم آم ہا تیں سخت جرام گناہ ہیں۔

كرا اسك كفريس بهي شبهين (حيام الحرمين ص١٢٠)

الله تعالى مراض المراض المراض المراض الله الله الله المراض المرا

<sup>(</sup>١) متند-قابل بحروب

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام آيت ١٨ پ

شیطان بھلاد ہے تو یاد آجانے پر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔خود سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان سرضوا فلاتعودوهم وان ساتوا فلا تشهدوهم وان لقيتم فلا تسلموا عليهم يعنى اگر (بدند ببددين) يهد پرين توان كو پوچيخ نه جا كاوراگروه مرجاكيل توان ك جنازه پر حاضرنه مواور اگرانكا سامنا موتو سلام نه كرو (سنن ابن ماجه المقدمه في اواخر باب القدر)

پھر چونکہ قادیانی، وہابی ویوبندی، غیرمقلد، ندوی، مودودی تبلیغی بیسب کے سب بھکم شریعت اسلامیہ گراہ ، بدعقیدہ، بددین ، بد فدجب ہیں اس حدیث وفقہ کے ارشاد کے مطابق اس شری دینی مسئلہ سے سب کوآگاہ کردیاجا تا ہے کہ قادیا نیوں غیرمقلدوہا بیوں، وہابی دیوبندیوں ، مودود یوں وغیرہ بدفہ بیوں کے پیچھے نماز پڑھنا سخت حرام ہان سے شادی بیاہ کارشتہ قائم کرنا اشد حرام ہان کے ساتھ نماز پڑھنایان کے جنازہ کی نماز پڑھنا سخت گناہ کیرہ ہاں ہے اسلامی تعلقات قائم کرنا اپنے دین کوہلاک اورائیان کوبر بادکرنا ہے جوان باتوں کو مان کران پڑمل کریگا سکے لئے نور ہاور جونیس مانے گا سکے لئے نار (۱) ہے والعیاذ باللہ تعالی۔

جهوفے،مكار،دغاباز،بدندب،بددين خداع وجل درسول صلى الله عليه واله وسلم

<sup>(</sup>۱) آگ يعني جهنم \_

کی شان میں تو ہیں کرنے والے مرتدین براہ مکر وفریب،اتحاد وا تفاق کا جھوٹا منافقانہ نعرہ بہت لگاتے ہیں اور زور سے لگاتے ہیں۔ اور جومتصلب (۱) مسلمان اسے وین وایمان کو بچائے کیلئے ان سے الگ رہے اسکے سراختلاف وافتراق (۲) کاالزام تھویتے ہیں جومخلص مسلمان شرع کے روکنے کی وجہ ہے ان بدند ہوں کے پیچھے نماز نہ پڑھے اسکوفسادی اور جھڑالوبتاتے ہیں۔جوضحے العقیدہ ملمان فتوی حیام الحرمین کےمطابق سید عالم صلی الله تعالے علیہ وسلم کی شان میں گتاخی کرنے والوں کو کا فرومر تد کہے اسکو گالی بکنے والا قرار دیتے ہیں ایے تمام صلح کلی (٣) منافقوں سے میرا مطالبہ ہے کہ اگر واقعی تم لوگ سنی مسلمانوں سے اتحادوا تفاق جائے ہو توسب سے سلے بارگاہ الی میں اینے عقائد كفريد وخيالات بإطله سے سچی توبه کرڈ الو۔خدا ورسول جل جلالہ، و صلے اللہ تعالے عليه وسلم كي شان میں گتاخی کرنے سے باز آ جاؤاور گتاخی کرنے والوں کی طرفداری اور حمایت سے الگ ہوجاؤ اور سیاستنی مذہب قبو ل کرلو۔ اگر ایسا کرلوتو تمہارے اور ہمارے درمیان بالکل اتحادوا تفاق ہوجائے گا اور اگر خدانخواستہ تم اینے اعتقادات کفریہ سے توبہ کرنے پر تیا زہیں، تم گتاخی کرنے اور لکھنے والے مولویوں سے رشتہ ختم نہیں کر سکتے سننی مذہب قبول کرنائمہیں گوارا نہیں تو ہم قرآن وحدیث کی تعلیمات حقہ کوچھوڑ کربددینوں، بد مذہبوں ہے اتحاد نہیں كريكتے رہامتصلب سُنّى مسلمان كوجھگڑ الو،فسادى، گالى بكنے والا، كہنا تو يہ پُر انى دھاندلى اور زیادتی ہے۔ گالی تو وہ بک رہا ہے جس نے تفویت الایمان کھی جس نے رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کو بڑا بھائی بنایا جس نے رول الله صلی الله علیہ وسلم اور دوسرے انبیائے کرام کو بارگاہ البی میں ذرۂ ناچیز ہے بھی تم تراور چمار (۴) ہے بھی زیادہ ذلیل کہا گالی تووہ بک رہا ہے جس نے حفظ الا بمان ص ٨ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے علم کو پا گلوں اور

<sup>(</sup>١) پنت عقيده والا - (٢) جدائي (٣) وه خض جو برند بب وملت اور دوست ورشن سے يكسال سلوك ركھ

<sup>(</sup>٣) مو چي - کمينه- پنج

جانوروں چو پایوں کے علم غیب کی طرح تھبرایا بدزبانی تو وہ کررہا ہے جس نے حضور صلی انثد علیہ والہ وسلم کے علم مقدر کوشیطان کے علم ہے کم قرار دیا اصل جھگڑ الوتو وہ ہے جس نے تحذیر النائل مين مسئلة تتم نبوت كاا ثكاركيا اورحضور صلى الله عليه واله وسلم كوآ خرى نبي ما نناعوام جابلون کا خیال بتایا واقعی فساری تو وہ ہے جس نے براہین قاطعہ میں اللہ تعالی کے متعلق جھوٹ بول یخے کا نیاعقیدہ گھڑا اور جس نے اُردو زبان میں سرکار رسالت علیہ الصلاۃ والسلام کوعلائے د یو بند کا نثا گرد بنایا سنتی مسلمان نه جھگڑ الواور فسادی ہے نہ گالی بکنے والا وہ تو نثر یعی اسلامیہ کے علم کے مطابق ان گتاخ مولو یوں کو کا فرومرند کہتا ہے جو بارگا واحدیت اور سر کاررسالت صلی الله علیه والہ وسلم میں گتاخی کرتے اور ضروریات دین کے منکر ہیں۔عقائد ضرور پیدییپ كى مخالفت كرنے والوں كو كافر ومرتد كہنا ان كے حق ميں منافق كالفظ استعمال كرنا ہرگز ہرگز گالی نہیں ہے خود اللہ تعالے نے قرآن مجید میں کا فر، کفار، مشرکین، منافقین وغیرہ کلمات مخالفین اسلام کے حق میں ارشاد فرمایا ہے تو کیا کوئی بدنصیب اتنا کہنے کی جرات کرسکتا ہے کہ قرآن عظیم نے گالی دی ہے۔معاذ الله تعالى

مسلمانو اوہا بیوں دیوبندیوں ہے تہ ہیں نہ ججت (۱) کرنے کی ضرورت ہے نہ
ان کاز ق رق بق بق بن (۲) سننے کی حاجت ہے تم ان سے گالی گلوچ اور جھگڑا نہ کر وہس تم ان
کی صحبت سے دور ہوا پنے سے ان کو دور رکھو تم ہارے آتا نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
متہ بیں بہاتعلیم دی ہے چنا نچار شاوفر ماتے ہیں ایا کے موایا ہم لایضلون کم ولا
یفتنونك (۳)

لعنی مسلمانو! تم بد مذہبوں کی محبت ہے بچو۔اپنے کوان سے دورر کھو، نہیں تو وہ تمہیں سپچ راست سے بہکادیں گے اور تمہیں بددین بنادیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالے ہمیں اور تمہیں بچی ہدایت (۱) بحث (۲) الٹی سیدھی باتیں۔ بکواس (۳) مسلم شریف جلدادل باب انھی عن الروایة عن الضعفاء والاحتیاط فی رِقَامُ رَكِي مَن وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد للهرب العالمين - (١)



<sup>(</sup>۱) اوراللہ ﷺ اپنی مخلوق میں سب ہے بہتر ہمارے سردار صلی اللہ علیہ والدوسلم پر رحمت اور سلامتی بھیجے اوران کی آل اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان پر اور ہماری دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام خوبیاں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

## فروغ اہلستت کے لئے ....امام اہلستت کا دس نکاتی پروگرام

- ا۔ عظیم الثان مدارس کھولے جائیں، با قاعدہ تعلیمیں ہوں۔
  - ۲۔ طلبہ کووخا ئف ملیں کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ ہوں۔
- ۳- مدرسول کی بیش قرار تنخوا بین ان کی کار دائیوں پر دی جائیں۔
- سم۔ طبائع طلبہ کی جانچ ہو جوجس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کراس میں لگایا جائے۔
- ۵۔ ان میں جو تیار ہوتے جائیں ننخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کتر پڑاو تقریرٌ او وعظاً ومناظرۃٔ اشاعت دین ومذہب کریں۔
- ۲- حمایت مذہب ورد بدمذ ہباں میں مفیر کتب ورسائل مصنفوں کونذرانے دے کرتصنیف کرائے جائیں۔
- ے۔ تصنیف شدہ اورنوتصنیف شدہ رسائل عمدہ اورخوشخط چھاپ کر ملک میں مفت تقسیم کئے جا ئیں۔ جائیں۔
- ج یں۔ ۸۔ شہروں شہروں آپ کے سفیر گلراں رہیں جہاں جس قتم کے واعظ یا مناظرہ یا تصنیف کی صاحت ہوآپ کو اطلاع دیں، آپ سرکو بی اعداء کے لئے اپنی فوجیس، میگزین اور رسالے مسجح ترہیں۔
- 9۔ جوہم میں قابل کارموجود اور اپنی معاش میں مشغول ہیں وظائف مقرر کر کے فارغ البال بنائے جائیں اور جس کام میں آنہیں مہارت ہولگائے جائیں۔
- ا۔ آپ کے مذہبی اخبار شاکع ہوں اور وقتاً فو قتاً ہرتم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت و بلا قیمت روز انہ یا کم ہے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔

حدیث کا ارشاد ہے کہ " آخرز مانہ میں دین کا کا م بھی درم ودینارسے چلے گا" اور کیوں نہصاوق ہو کہ صاوق ومصدوق آلیت کا کلام ہے۔

( فتاوی رضویه، جلد۱۲، صفحه ۱۳۳)

## پیغام اعلی حضرت

## امام احدرضاخان فاضل بريلوي رحمته اللهعليه

پیارے بھائیو!تم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑیں ہو بھیڑ ہے تہارے چاروں طرف ہیں یہ جاہتے ہیں کے تمہیں بہکا دیں تمہیں فتنے میں ڈال دیں تہبیں اینے ساتھ جہنم میں لے جائیں ان سے بچواور دور بھا گو دیو بندی ہوئے، رافضی ہوئے، نیچیری ہوئے، قادیانی ہوئے، چکڑ الوی ہوئے،غرض کتنے ہی فتنے ہوئے اوران سب سے نئے گا ندھوی ہوئے جنہوں نے ان سب کواینے اندر لے لیا پیسب بھیڑتے ہیں تمہارے ایمان کی تاک میں ہیں ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم ،رب العزت جل جلاله کے نور ہیں حضور سے صحابہ روش ہوئے ،ان سے تابعین روش ہوئے ، تابعین سے نتع تابعین روش ہوئے ، ان سے ائمہ مجہدین روش ہوئے ان سے ہم روش ہوئے اب ہمتم سے کہتے ہیں میہ نورہم سے لےلوہمیں اس کی ضرورت ہے کہتم ہم سے روشن ہووہ نور بیہے کہ اللہ و رسول کی سچی محبت ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور ان کے دشمنوں سے سیجی عداوت جس سے خدااور رسول کی شان میں اوٹی تو ہین یاؤ پھروہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہوفوراً اس سے جدا ہوجاؤجس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گنتاخ دیکھوپھروہ تمہارا کیساہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو،اینے اندر سےاے دودھ سے کھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔